

سلدا تناعت اردوا كا دمى منبسل



ما کے فاست

ت ج وولور

مترحميه

اکسٹ رسیدعا برحیین، ایم اے بی ایم ایک وی مارد وا کا دی حاب طبیع



مطع جا معظمیه وهلی

میں زیرنگران محرمحبیب بی کے دہشن جیپی ۱۹۲۶ء X s aama

## فرست مضامین

| باب اول تهييد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دا) فلسفه اسسلامی کی نمودولودکامیدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ر الرامشرق علمت (۱۲) بوانی علوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب دوم - فلسفه اوروبي علوم-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ر٣) علم العقائد (٣) علم العقائد (٣) علم المرابيخ<br>باب سوم النسب الموري فلسفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| دن فلسطة قط ت (۲) لصده بيكانوان الصفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب جمارم مشرق كنوفلاطوني اورارسطاً طالبي عكما -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تري (۱) کندي (۲) فاراني (۱) اکندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابن بن ابن من المان الما |
| بالنجم مشرق بي ناسفه كالنطاط .<br>البيدا : غزالي (۱) قامون گفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اب شیم - فلسفه سغرب میں<br>(۱) آغالہ (۲) ابن باحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رس) ابن میشد دسی ابن رست د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بأغيث م - فعاتم -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (۱) ابن خلدون در ۱۱ و به رسولاً طی فلسفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



ہرمہذب قوم وندگی ادرکائیات کے مقدہ بات کسینے کوسل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس خوش کانیتر جیت فیالات کا مجوعہ موالے ہے ہوائش قوم کا فلسفہ کہلاتے ہیں۔ ابل عب اور دومری سلمان توموں نے بھی اپنی تب تدفی ترقی کے تراثیس فلسقیا ندمسائل پر فورکیا ہے اور مورک یا اوج وگوناگوں انتظافات کے واق کے فیالات میں آنیا اس وحرد ربا یا جاناہے کر سب نے ندمیب اسلام کو ایک می مقیقت جا ان کر اسے اپنی اپنی سمجہ کے مطابق اپنے نظام فلسفہ میں حکمہ دی ہے۔ اس سے محال میں ان سب فلسفیوں کے خالات کو دیک سلم اور دیسے کو اس کے خالات کو دیک سلم اور دیسے کو اس ان میں موسوم کرتے ہیں۔

ناضل مصنف فدوا حراف كرتاب كرمي قدر تحقيقات فلسفداسلام كيستعلق موهكي بها أس بين

یے بھٹ جزیں اس کی مفرے شیں گذریں۔ مدانی کتاب کا مقسد مض اس بحث کا جراز او بتا ہے زکداس مفیرالٹ ان کام کی تکییل ۔

اس برما گارسة بوت كورب كست فين سكسة ولى فيرزان به اوروه مشرقى طسرة فيال ب بركا درس الراس كتاب بن كوئ افلاط إسف بائيس وتعب شين ليكن مجروى مينيت سه يد كتاب اسلامى فلسفران وين الراس كتاب الدول كتاب اسلامى فلسفران وين كا ورس سب سه و يا وه مستندب جاس عبدين بحى كئى بين اور يول كتاب المان وينا كون بين به كام خرد سلافون كا به كه اب كه اب تمدن كم مسلق فودا بى قوم ك له اورسارى وينا كون بي معلومات بم بهوني في كاب كه اب تمدن كم مسلسة كوشروى كوسه كا است وولوش كى كتاب يقيزًا معتول مدول كى كتاب يقيزًا معتول مدول كى ك

سيندعا برسين وبهال مراج عنوارم السيارة عنوارم

قدم الایام سے امروز عرب کا صحرا آرا دیدوی قوموں کا جو لا گاہ رہے۔ یہ لوگ ابنی کرنگ دنیا
کا حکی سب سے بڑی دکشنی غار کرکی کی مہم ادر صرکا دہنی خرانہ قبیلہ کی روایات میں عالم اور آرا و نظر سے
مثابدہ کیا کرتے تھے۔ وہ نہ تومعا شرت اور امعاون کی کا رسازیوں سے واقعت تھے نہ فرصت کی لطیعت
گھڑلوں کی برکتوں سے۔ صرف وہ بستیاں جو صحراکے کنار سے کنا رسے جائی تھیں اور اکٹران بدولوں
کے قبل و غارت کا شکار ہواکر تی تھیں تمدن کے اس سے او بنے درجے تک پہنچ جائی تھیں۔ یہ صورت
حزوب میں تھی جا اس حمد سے میں ملک سائی قدیمی سلطنت عنبن یا ایران کے باجگذار کی حیثیت سے باتی
تھی۔ مغرب میں ایک قدیمی تحارتی شاہراہ پر کھ اور مدینہ واقع سے اور بالخصوص مکے حیکا یا زار ایک معبد
تھی۔ مغرب میں ایک قدیمی تحارتی شاہراہ پر کھ اور مدینہ واقع سے اور بالخصوص مکے حیکا یا زار ایک معبد
کی بناہ میں تھا بہت گرم کا روبا رکا مرکز تھا۔ نیا ل میں دونیم خود نمیا رسلطنی سی جب امیروں کے زیر حکومت

قائم ہو می تسیں ایران کی جانب کی سلطنت حیرہ میں اور بازنظین کی طرف عنانیوں کی سلطنت کی م یں لیکن زبان اور شاعری میں عوب قوم کا اتحاد ایک حد تک محد سے پہلے ہی منو دار ہو پہاتھا۔ شاع زم کے حکیم سمجے جاتے تھے اور ان کی سح طرازیاں خودان کے تبدید کے لئے تو دحی کا حکم رکمتی ہی تسیس مگر و دسرے قبائل میں ان سے متا ٹر ہواکرتے تھے ۔

محصلیم اوران کے جائنیوں الوسکر عمر عثمان اور علی کی بدولت (۹۴۲) مواصلی خطوں کے با ۴۴۱) مواصلی خطوں کے باشدوں کے دوئت بدوئت آزا دائبا رصح امیں بھی ایک منترک مقصد کے صول کا دلولہ بہا ہوگیا۔ بھی بات تھی میں سے اسلام کو اقتدار حاصل ہم الدنے اپنی غطمت دکھا کی اوراس کے مندول کے لئے وصد دنیا تنگ ناب ہم ا ۔ تعویر سے ہی دن میں لورا ایران توقع سو گیا اور مشرقی روما کے باتھ سے اس کے بہترین صوبے شام اور مصر کل گئے ۔

مدینہ پہلے (عار) خلفا رامینی رسول کے جانشینوں کا دارائکومت تھالیکن محمد کے شجاع داماد علی ادران کے بیٹے شام کے ہوشیا رعال معادیہ کے مقابلیس مغلوب موگئے۔ اُس وقت سے فرقد اللہ کسنع لا بسردان علی ) کی زندگی تاریخ میں شروع سوتی ہے۔ اس فرقہ نے برطے بڑے نشیب فراز دسکیے کمیں یہ بالکل مغلوب موجاتا تھا اور کمی ایک آ دہ حکمہ غالب بھی آجاتا تھا یمال کے کہ ہم کا ترسید میں شیعوں کی سلطنت ایران میں قائم موسلے کے بعد شنیوں کی اور ان کی دائمی کشکس کا خاتمہ ہوا۔

دنیادی طاقت کے خلاف خبگ دحدل میں شیوں نے بریمکن حربے سے خیائی علم سے بھی کام لیاسے - استرائی زائر میں ان میں سے کسیائیہ فرقہ اٹھا جعلی اوران کی اولا دکی طرف ما فرق السشری علم باطن کو شنوب کرتے تھے - بقول ان کے یہ وہ علم تھا حبس نے وحی خداوندی کے اصل منشا رکی توسیح کی کیکن یہ علم تھی اپنے معتقد وں سے اس سے کم عقیدت اور ما طان اسرار کی بلاج ن وحرا اطاعت کا طالب منیں ہے حتینی قرآن کے ظاہری الفاظ جائے ہیں ۔

معادیہ کی فتے کے بعد ص نے وشق کومالک اسلام کا دارالسلطنت بنادیا مدینہ کی اہمیت معنی ذم میں ایک ایک معنی دم می ایک ایک معنی دم می سین سین ایک ایک میں دریت اور میسات

کے زیرا ٹرفقہ اور صدیت کی تدوین کرے لیکن وشق میں بنی امید اسلام کی امید و اللہ ایک انہا ہی مہات میں نظر کسٹی کرتے رہے ۔ ان کے زیر حکومت سلطنت اسلام کی اوقیان سے سندا ور ترکستان کی سرحد کی انہا کہ اور کم روم سے کوہ قاف اور قسطنطنیہ کی فصیلوں کی کھیلے گئی کی کی اسکی وسعت کی انہا میں تھی ۔

عوب کواب دنیای قومون کی مرکردگی عامل موکئی الموں نے ایک فوجی ادارتی عکومت کا انعام قائم کیا اورسب سے اسم تبوت ان کے اقتدار کا یہ کے کمفترح قوموں شیعن کا مقدن بہر اورقد کم تر تعافاسخوں کی زبان اختیار کر لی یو بی زبان ندمب وحکومت اورعلم دشاع ی کی زبان نگری در انحاکی اعلی مرکاری اور فوجی عہدوں بر زیادہ ترج ب مامور تھے علوم وندون کی تحصیل استدار میں غیرہ ب اور معلوط النسل لوگوں کے لیے جبور دی گئی۔ شام میں لوگ عیبائی مدارس میں تعلیم باتے تھے لیکن دشی تعلیم کا مرکز کو فداور لیمرہ سے جباں عوب ایرانی سلم عیبائی ۔ بہودی اور گراکی دوسرے سے سلتے میں علوم دنیا کی داخ بیل برات سے اسلام میں علوم دنیا کی داغ بیل بڑی ۔

كراكز ابنوں كے على ما درصناعوں كے كمال كو كما تقديم با الم الم الى الى فينىت سے يہ لوگ اپنے مربول كے حسن سلوك سے معروم مناسب -

کم سے کم مارون کے زمانہ سے بغدادیں ایک کتب فانہ اور ایک بمیت الحکمت موج دیما سنصوری کے
زمانہ سے دیائی ادب کا ترجمہ وبی بی زیادہ ترشای زبان کے واسط سے شروع موگیا تعالیکن مامون اور
اس کے مانشینوں کے عہدیں زیادہ ویت بہائی بریکام انجام کو بہنچا اس کی ترمیں ادر تعنیری معی مدون
گیکس -

حب يلى مدومدنقط كمال بريتي برسلطت كعظمت والمتداركيس لك يجاتها قبال كي تديئ نراعيس جوشي اميدك زمانه يركهي موثوف نيس سوئي تسي وة لواب نبطا سر لطنت كم متحكم اتحادكي بدولت وب گئی تفین لیکن اور دوسری نراعیس ندسی اور مافوق اطبیعی منا دے اس سے بھی زیا وہ شدت كرسالته إتى تق جيس كم مترى رواك زوال كورت إكوات تع مترقى استبدا ديت مرارى عهدوں کے لئے بہت عدہ وماغ کے لوگوں کی ضرورت زمھی بہت سے نوج انوں کے قوائی وسنی عیش و عرت کی وجہد بر با وسوئے القی تفطوں کے گورکمہ وصندے اور وکھا وے کی فضیلت آئی کے دام مي كرفتاد موكئ ببطاف س كصلطت كي ضاطت كي ان تومون كي تروازه توت سي كام لياجاً اوا جنیں تمدن صحیح مدسے آگے نئیں بڑھاتھا پیلے ایرانیوں یا ایرانیت سے متا نزخراسا نیوں سے بھر ترکوں سے سلطنت كازوال روزبر وزعيان سواكيا تركى فوج كى سجيةوت يشهرك اوباستون اور دبياتي مزدورد کی شوز تنیس بر حکیشبور اوراساعیلیول کی ساز شیس اوراس برطره و ورود راز صوبول کی خود مری کی خواہر يسب إتوزدال كاسباب من ياعلانتيس فليفهك بعده المبغف روحاني حيثيت سي قابل احترام خرد ركميا تقاترك لطور ديوان كے حكومت كرا لے ملتے ميروني حدود ميں سيح بعدد يكرسے خو دسررياستين مرسوتي گئیں بیا تاک کدطواکف اللو کی نمایت افسوسناک مدتک بینج گئی۔ ان سب بی اہم مغربی ریاستوں سے کم وینترخ و خوار و کھراں تھے سیانیہ میں نبی امیہ کی سلطنت کے علاوہ شالی افراقیہ میں نبی عالب مصل میں فاطمئين بشام أدرءواق عوب مين آل حمدان يمشرق مين آل سامان اور نبي طاسر كي حكومت تقى جنبر ترك

البست استخبرہا ہے تھے۔ اِس کے بعد کہر زائد تک (وسویں اور کیار ہویں صدی عیدی میں) علما راور شعرار النہاں جو سے محمر اور کے در ارمین نظرات نے تھے ۔ تھوڑے دن تک طب جوال حدان کا دالاسلطنت تھا اور عصد دراز ک قابر جبکی نبا فاظمتین ہے ' اسلامی میں خوالی تھی تغیاد سے بڑھکر وہ تی صدوحد کے مرز ہے مشرق میں کی برع صے کے لئے سلطان محمود غونوی کے دربار کی آب والب نظراتی ہے جو میں مرز ہے مشرق میں کی برع صے کے لئے سلطان محمود غونوی کے دربار کی آب والب نظراتی ہے جو سے مراسان کا فرمار وا تھا۔

اسی طوالف الملوکی اور ترک شاہی کے زاتی سی سلامی دا دالعلوموں کی بنیا در بی شاہ میں سیا ہام معد بغدا دمیں قائم کی گئی ۔ آس وقت سے مشرق کے علوم سبدھ سے اصولوں برجیا آرہے ہی سا آ

وی بڑھا آ اسے جاس نے اپنے اشا دوں سے بڑھا ہے اور کسی ٹی کتا ب میں ایک لفظ بھی اس سے زیادہ بنیس سرتا جریز فی کتا ہوں سے لیان ما وراجی ہی سے موجود ہے۔ جو کی علم ہے وہ و صرور محفوظ ہو گیا ہے لیکن ما وراج جوں نہیں سوتا جریز فی کتا ہوئی کتا ہوں سے کہ اندوں نے بیلے مدرسہ کے قیام کی خرشکر شرم ماتم بیا کی تھی حق بجائب تھی اس کے علمار خی کی سیدت شہور ہے کہ اندوں نے ایک مدرسہ کے قیام کی خرشکر شرم ماتم بیا کی تھی حق بجائب تھی اس کے بعد اُسے مورس کے بعد اُسے دورا اُسے کی جو کی ہو کی اس کے بعد اُسے مورس کے میں اسے دورا کی اس کے بعد در تی مورس کے دورا فن ایجا دکھیا ہو یا علوم کے احیار کی تحریک کی موجود اس کے بعد در کی اسیا میڈن نہیں بیدا ہوا حس کے خور شیافن ایجا دکھیا ہو یا علوم کے احیار کی تحریک کی موجود کی ایسا میڈن نہیں بیدا ہوا حس کے خور شیافن ایجا دکھیا ہو یا علوم کے احیار کی تحریک کی موجود کی ایسا میڈن نہیں بیدا ہوا حس کے خور شیافن ایجا دکھیا ہو یا علوم کے احیار کی تحریک کی موجود کی ایسا میڈن نہیں بیدا ہوا حس کے خور شیافن ایجا دکھیا ہو یا علوم کے احیار کی تحریک کی ہو کی ایسا میڈن نہیں بیدا ہوا حس کے خور شیافن ایجا دکھیا ہو یا علی میں کی توریک کی ایسا میڈن نہیں بیدا ہوا حس کے دورا فن ایجا دکھیا ہو کی ایسا میڈن نہیں بیدا ہوا حس کے دورا فن ایجا دکھیا ہو کیا ہو

٧ مشرقی حکمت

سائی ذمن نے پونائیت سے تعلق بیدا سونے سے بیلے کہی فلسفہ کی سمت معموں اور صرب المش کے فلسفہ سے آگ قدم نہیں بڑھا یا ہے۔ بعض متنا برات علیم فطرت کے مگر زیا وہ ترانسانی زندگی اور اس کے انجام کے متعلق اس علم وحکمت کی نبیا دیھے۔ جبا س کمیس متعل کام نبیس دیٹی تھی وہاں قادر طلق اور لیجات و رہا مشیت ایز دی کے آگے سر لیم محم کر دیا جا آتھا۔ بہیں اس فلسفہ کا علم توریت کے ذرائی ہے ہو ملک سیا کے قصرت اور عرب دوایات میں لقمان کی ایمیت سے اس کا شبوت ما ہا ہے کہ اس عرب میں معمی فلسفہ اسی اصول پر منبی تھا۔

إس محت کے بعد مرحکہ ساحروں کے سح کا درجہ تھا۔ یہ وہ علم تھاجس کے ذریعہ سے انتیار برحکوت کی جاسکتی تھی لیکن اسے حرف بابل قدیم کے پوجار لیوں کے دائرہ میں رہمیں یہ معلوم بنیں کہ کن انزات سے اورکس حدت ) یہ رتبر بضیب مواکداس کی مدوسے عالم امکان کا منا بدہ عالما نہ نظرسے کیا جائے لگا۔ ان لوگوں کی نظرافی زندگی کی ابتری سے سمٹ کر سما وات کی نظم دترتیب بر برطیف لگی۔ یہ عبر نیول کی طرح نہتے جائی طرح کی حرت سے آگے قدم نہ برطیعا سے باحنبوں نے بہتیا رہ اروں کو اپنی تیوالی اولا وکی تصویر بھی ابلکہ یونا نیوں کے باید کے حنبوں نے تحت تم ی عالم کرت کو جب جاکر سمبیا جب وہ گروش سماوی کے اثمان واور دوام میں ساری کا کنات کی کے آمنیگی دریا فت کر چکے ۔ السبتہ یونا نیوں بی کی طرح ان کے عمرہ نیا لات کے ساتنہ بربت سے اضافوں کا علم اور تخیم کا اعتماد بھی طاح بلاتھا۔

اس کلدانی حکمت بربا بل اور شام میں سکندراغظم کے زمانہ سے یونا نی اور اس کے بعد یونا نی اور اس کے بعد یونا نی اس کلدانی حکمت بربا بل اور شام می سکندراغظم کے زمانہ سے یونا نی اور اس کے بعد یونا نی عمرہ علیات عبد یونا نی می عبد یونا نی می خیر متا نثر رہی ہو کے شہر حرومیں قدیم عبد اسلامی تک فینیت عبدائیت سے غیرمتا نثر رہی ۔

سا می روایات زیاده ایم ده عاصرته جسلانون نیابی اورسندوسانی حکمت کا انریابی اور سندوسانی حکمت کا انریابی بسوال که آیامنر آی حکمت بر بیلی برنانی فلسفه بر بیلی منر قی حکمت کا انریابی تهایمال چیون کی مزدرت بنین سه می جو جمه کراسلام مین براه راست ایرانیول ا در منبد و کول سے بینجا سهاس کا بینز عرب فریت فریت فی طور بر جلیا سها و در مین اس براکتفاکر نی جائی و ساست که ایران دوئی کا انرفواه ما آیز ما می تواسط سه اسلام بریرا تها ایکن دنیاوی امورین اس سه کهیس که تواسط سه اسلام بریرا تها ایکن دنیاوی امورین اس سه کهیس که تواسط سه اسلام بریرا تها ایکن دنیاوی امورین اس سه کهیس زیا ده توی زروانی نظام کا انر تها چو روایات کے مطابق ساسانی با دشاه پر دحر د تانی کے زائی کے زائی کر کر است یا محصل کا موری بین زمان کو کست میں ) سب سه برتر عربر ما اجتا ا در بر و لی کر است سادی کی دفتاریا گروش جرح کامرادون قرار دیا گیا تھا ۔ یہ درس جو فلسفیا نه داغ کے کوگوں کے سائی سادی کی دفتاریا گروش جرح کامرادون قرار دیا گیا تھا ۔ یہ درس جو فلسفیا نه داغ کے کوگوں کے سائی سادی کی دفتاریا گروش جرح کامرادون قرار دیا گیا تھا ۔ یہ درس جو فلسفیا نه داغ کے کوگوں کے سائی سادی کی دفتاریا گوگوں کے سائی سادی کی دفتاریا گروش جرح کامرادون قرار دیا گیا تھا ۔ یہ درس جو فلسفیا نه داغ کے کوگوں کے سائی سادی کی دفتاریا گوگوں کے سائی سازی کی دفتاریا گوگوں کے سائی سازی کی دفتاریا گوگوں کے سائی کا دون خواسلام کا خواسلام کی دفتاریا گوگوں کے سائی کا دون خواسلام کا خواسلام کی دفتاریا گوگوں کے سائی کا دون خواسلام کی دفتاریا گوگوں کے سائی کی دفتاریا گوگوں کے سائی کا دون خواسلام کی دفتاریا گوگوں کے سائی کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگور کوگور کوگوں کوگوں کوگور کو

مبت مرغوب ثابت ہم اکمی اسلام کے بروے میں اور کھی کھلا ایرانی ا دب میں اور ہما رے زمانہ کے برا کے قومی خیالات میں نمایاں حکمہ با ہا رہاہے لیکن علمائے دین اور لصوری اور سولاسطی اسے ہمیٹ ما دیت اور دہ برت کہ کرم روو و قرار دیتے رہے۔

علی و کمت کا اصلی گرسندوستان سجماجا اتھا۔ و بسنفوں کے بیال کرت سے بی خیال ملتاہے کہ ورسیان و ویوں سے توسیل اور اور درسیان و ویوں سے توسیل اور اور درسیان و ویوں سے توسیل اور اور اس کے بعداسلامی فتوحات کے ذریعہ سے و بول کی دہشت سے درسیان و ویوں سے توسیل اور کا گھا آئس کے بعداسلامی فتوحات کے ذریعہ سے والی کہ دہشت اس کی مصور سے کہ اور اور دن سری ہوا بر است بسنکرت سے ترجمہ ہوا برندو و اس کھا تھا تا اور اور اور است بسنکرت سے ترجمہ ہوا برندو و اس کھا تھا تھا اور اور است بسنکرت سے ترجمہ ہوا برندو و اس کھا تھا تا اور الله وقعہ کی ایموں میں سے بہت کہد لیا گیا اس احت الله بالا میں اسلام میں امور و نیا کی اسبار سب نیا اور است الله و افر سندو کی درسے کہا تھا اور است برنم گھا کی درسے کے امام کی درسے کے دانہ میں خوازی نے سندی کا درسے کے سلسلوم میں اور است بات ایک ایک وسع دنیا نظر کے سامنے آئی آئن سے بیط سے واقعت سے آئس کے ذریعہ سے امنی اور استقبال کی ایک وسع دنیا نظر کے سامنے آئی آئن سے بیط سے واقعت سے آئس کے ذریعہ سے امنی اور استقبال کی ایک وسع دنیا نظر کے سامنے آئی آئن سے بیط سے واقعت سے آئس کے ذریعہ سے امنی اور استقبال کی ایک وسع دنیا نظر کے سامنے آئی آئن سے بیط سے واقعت سے آئس کے ذریعہ سے امنی اور استقبال کی ایک وسع دنیا نظر کے سامنے آئی آئن سے بیط سے واقعت سے آئس کے ذریعہ سے اس مور کی است آئی انہا کی ایک وسع دنیا نظر کے سامنے آئی آئی است میں کرا تھا سنہ وستان اور سے بیس مضکہ اڑا یا جا تا تھا ۔

مندوؤں کے منطقی اور ما فوق الطبیعی افکارسے می ملمان ما واقف منیں رہے لیکن ریاضی اور نخوم کے مقابلہ میں ان جیروں کا اثر عوبی علوم کے نشو و نما پر سبت کم بڑا ہے۔ سنبدوؤں کی موسکا فیول کے خوا تعلق انجی کتب مقدر سہ ہے اور جن بر سبی رنگ فالب ہے بنیک آگے جیکر ایرائی تھون اور اسلامی باطنیت برانیا افر ڈالا ہے لیکن فلسفہ ایک یونا فی مفتوم ہے اور یہ فردری منیں ہے کہم ملا زمانہ کی فاطرعا یہ وزامر منبدو وں کے گائے کے دودہ والے خیالات کو اینے بیان میں صرورت سے زمانہ کی فاطرعا یہ وزامر منبدو وں کے گائے کے دودہ والے خیالات کو اینے بیان میں صرورت سے

نیاده جگردیں۔ مِن ذی موشن کشوں نے تمام محسوس انتیاری فریب ده نمائش کی با بتہ جو کہ کہا ہے۔
مکن ہے کداس کا بہت بڑا صد شاعوا نہ دکشتی رکھتا ہوا در دنیا کی نا یا گداری کے متعلق نو فلاط نی اور فوفیتا تور
خیالات میں سے جنے بھی مشرق کی پینچے بھے اُن سے اِن بزرگوں نے افکا رمطالقت رکھتے ہوں ہے نی
ان دونوں میں کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے جس سے علی اصاس کے احیار میں مدویلی ہو ۔ غور دوکر
کوشیقت کے ادراک کی طرف متوجہ کرنے کے لئی مندی خیل نہیں ملکہ یونا نی ذہب کی ضرورت متی اِس کی
ہترین مثال عولوں کی ریاضی ہے ۔ جیتہ امرین فون کے نزدیک اسمیں مندی عضر صرف صاب تواور
بیرائی اقلیدس اور جرو مقابلہ ۔ ریاضی حجرد کا شاذ و نادری کسی سندی کا درب بہنیا ہے ۔ عدد خوا ،
وہ کشاہی بڑا ہو ہم نے عدد عین سمجا جا تا تھا ۔ سندی فلسفہ میں علم کوعض ایک ذراید کی چیئیت دی گئی تھی
اصلی مقصد زندگی کے آلام سے نجات حال کرنا تھا اور فلسفہ دوجا نیت کی سعید زندگی کا زیر سمجھا جا تا
مالی مقصد زندگی کے آلام سے نجات حال کرنا تھا اور فلسفہ دوجا نیت کی سعید زندگی کا زیر سمجھا جا تا
مالی مقصد زندگی کے آلام سے نجات حال کرنا تھا اور فلسفہ دوجا نیت کی سعید زندگی کا زیر سمجھا جا تا
مالی مقسد زندگی کے آلام سے نجات حال کرنا تھا اور فلسفہ دوجا نیت کی سعید زندگی کا زیر سمجھا جا تا
مالی مقاد دیں کے آلام سے نجات حال کرنا تھا اور فلسفہ دوجا نیت کی سعید و زندگی کا زیر سمجھا جا تا
مالی مقاد دیں کے اتام سے نجات حال کرنا تھا اور فلسفہ دوجا نیت کی سعید دور کی کھی فطرت
مقاد دیں کے مقابلہ میں لؤنانیوں کا عام حقی قسیم میں گی تو تسمید کرنے تھا ۔

مشرقی مکت بخیم اورعلم انعلقہ سے مسلم اہل فکر کو متعلق تسم کامپولی مامل ہوالیکن صورت جو تمکی نیز میں مشرقی مکت بخیم اورعلم انعلقہ سے مامل ہوئی ہے۔ جا ل کہیں کی خض چیزوں کو ایک ایک کر کی گواتی کی پاکسی آلفاتی اصول ہران کے فیموعے نبانے کی منیں ملکہ واقعات کے یامنطن کے تعطر نواسے عک الم کرٹرت کی ترتیب کی کوشش کی گئے ہے وال غالبًا لو نائی اثر کا رفر ماتھا۔

س- يوناني علوم

جس طرح وہ تجارت جسندوجین کے درمیانی مالک اور بازنطین کے درمیان موتی تمی زیادہ تر ایرانیوں کے ماملان متدن کی حقیت سے ایرانیوں کے ہاتھیں تھی اسی طرح اہل شام مغرب بعید میں وائس کے حاملان متدن کی حقیت سے

عيماني ده خدمت انجام دية تقيمة الصلكريد دوس كصدين آئى -

مسا واتحوں نے میں کلیسا کو توطع نظر تحلف وقول کے تین تعبول بین قلم با یا شام بی آراد دکھی شامی کلیسا کے بہا و بہبا ولیسے میں واحد کے برسماد وکا در دہا اورا بران بی اسطوری کلیسا بربرا قدار تھا۔ ان کلیسا کول کے نظام عقیدت میں جا حکا فات ہیں وہ لم عقیدت کی کے نشود نما کے گئا ہمیت سے فالی تنظی طبیعت واحد کے برستا روں کے درس کے مطابق میسے کی ذات میں الوہیت اورانسا نیت جمع ہوگئی تھی در اس فالیکدار توذک کلیسا اوراس سے بھی زیادہ شدت سے مشطوری کلیسا طبیعیت اللی اوراس سے بھی زیادہ شدت سے مشطوری کلیسا طبیعیت اللی اوراس سے بھی زیادہ شدت سے مشطوری کلیسا طبیعیت اللی اوراس سے بھی میں سب سے مقدم قوت اور جو برفقال ہیں جہاں مئلہ یہ کہ آیا صفرت میں اسانی وجود ارادے اور قبل کرتے تھے جالا اس کے منطوری اللی وجود ارادے اور قول کے مقابلے میں بی مضوص الناتی وجود ارادے اور قول برف اس کے منطوری اللی وجود ارادے اور قول کے مقابلے میں بی مضوص الناتی وجود ارادے اور قول برفر زور دریتے تھے ۔ آگر سیاسی اور تدنی کی الت موافق ہوں تو موران اور قدم کی ہے ۔ فرواج اور اشاعت کے لئے زیادہ فدمت کی ہے ۔ ورانا عقد کے لئے زیادہ فدمت کی ہے ۔

زبان مغربی اور شرقی (ایرانی) دونوں کلیساؤں کی شامی تھی اوراسی کے ساتہ فاتھا ہ کے مدرسوں میں بونانی سکمائی جاتی تھی ۔ پرستا ران طبیعت واحد کے مغربی کلیسامیں راس عین اور قشر بن تعلیم کامرکز سے لیکن ان سے کم سے کم ابتدا میں ڈیا وہ اسافالدرسر تھا اور بیاں کی زبان میں گخر مری زبان کے دتیہ میرفائز موجی تھی لیکن موملی تھی سے مدرسس بایر سند کردیا گیا کواس کے مدرسس

نسطوری عقیدہ رکھتے تھے ۔ اِس کا فقت نے سرے سے نصیبین میں مواا درایران میں سیاسی وجوہ سے ساسا نیوں کی حامیت عصل کرکے نسطوری عقائدا ور ایونانی ملوم کی اشاعت کرا ا رہا ۔

ان مدرسون بین تعلیم زیاده تراضی کیلیسائی نوعیت رکھی بنی اور کلیسائی خروریات کے کیا فا سے معین کیجاتی بھی بہی ترکی سے معین کیجاتی بھی ترکی سے معین کیجاتی بھی ترکی سے معین کیجاتی بھی ترکی سے معین کیجاتی ہی ترکی سے معین کیجاتی ہی ترکی سے معین کی تحصیل کا فرق بنی مرتب تھے ۔ان لوگوں کے مذہبی طبقہ سے تعلق رکھنے سے علم دین اور فون ذیبوی کی تحصیل کا فرق بنی مطبقہ آب ہے ہے کہ شامی ۔ رومی نظام قانون کی بنائی علمین (لعنی فائل با دری) اور اطبار دو نوں مصولوں سے بری تھے اور اطبار دو دورے موالے معین ان میں فترک تھے لیکن چنکی مقدم الذکر روح کے موالے مجمع موالے سے اور اطبار کی مواری کی کہ ترب کے مدرسہ کے قواعد وضوالط (با بتر نوج ہوج و کے مطابق کتب میں مقدسہ اور ونیا وی فتر بولی تھا نیم کی بہت قدر ہوتی تھی ایمکن خانقا ہوں میں فلسفہ کے معنی میں بقراط - جالدیوس اور ارسطوکی تصافیف کی بہت قدر ہوتی تھی لیکن خانقا ہوں میں فلسفہ کے معنی میں بقراط - جالدیوس اور ارسطوکی تصافیف کی بہت قدر ہوتی تھی لیکن خانقا ہوں میں فلسفہ کے معنی میں سب سے پہلے رام ہوں کے مراقبے کی زندگی تھی جاتی تھی اور مرف اس چر بر توج ہو تھی جو رنجات کے سب سے پہلے رام ہوں کے مراقبے کی زندگی تھی جاتی تھی اور مون اس چر بر توج ہوتی جو رنجات کے سب سے پہلے رام ہوں کے مراقبے کی زندگی تھی جاتی تھی اور مون اس چر بر توج ہوتی جو رنجات کے سب سے پہلے رام ہوں کے مراقبے کی زندگی تھی جاتی تھی اور مون اس چر بر توج ہوتی جو رنجات کے سب سے پہلے رام ہوں کے مراقبے کی زندگی تھی جاتی تھی جو رنجات کے لئے کالا مدے۔

عواق عوب میں افداسا کے باس ٹھر حوان ایک مضوص جنتیت رکھتا تھا۔ بیاں قدیم سامی وہ المنسوص سلمانوں کی فیج کے بعد حبکہ اس ٹھر نے نے سرے سے فروغ ایا) ریاضی اور دسویں صدی تعلیم اور نوفلاطونی اور دوفیاغور ٹی افکا رکے ساتہ سے دسوس تھی ۔ اہل حوان جونویں اور دسویں صدی میں صابی کہلاتے تھے اپنی باطنی حکمت کا بینج مرس اعظم کی کتاب الخید ۔ کتاب السما عات دغیرہ کو تاتے میں ۔ قدیم اور این ایس سے دو کا میں کے مصوبے سے رسالوں کو المنوں نے از راہ و دواعت وی قبول کر لیا تھا اور ایک اور قاصل مصنفین کی ایک اور قاصل مصنفین کی ایک اور قاصل مصنفین کی حقیمت سے معروف جرومیدر ہے ہیں یہت سے ایسے تھے جو جمعویں سے لیکر دسویں صدی کا ای این اور عاصا در عوب فضلار کے معام تندو مدسے علی تعلقات رکھتے تھے۔

ایران میں مقام نیشا بوریمی فلسفدا ورطب کی تعلیم کے لئے ایک دارا تعلیم نظرا آیاہے جس کی سنا خسرو نوتیرواں (اسامی الموسی نے طوالی تی -اس بر معلم زیادہ ترسنطوری عیدائی سنے لیکن قطع نظر مسطور اور کے بیعلوم دنیا کی طرف رجحان رکھنے والا با دشاہ طبیعت واحد کے بریشار دس کے سابقہ بھی روا داری کا برتا و کرتا تھا خصوصًا طبیع س کی حیثیت سے اس زمانہ میں اور اس کے بعد ضلفا رکو دربار میں شامی عیسائی باتھوں باقد لئے جاتے ہتے ۔

المنظمين عيرات نوفلاطوني فلسفى انتينه سے شہرىدركردئے كئے سفے العوں نے بھی خسرو کے دربارس بنیاہ کی لیکین انعیس وہاں وہی صورت بنی آئی دیجیلی صدی کے فراسنیسی آزاد خیا لوں کوروسی وربارس مبني آئي سمى يهرمال وهايف وطن مان كي آرزوكر في ادرا وشاه في يه آزا دخيالي اور فراضل وكهاني كداكفين والسي جاني ويا اوران كى خاطراس معامد يسر مراس ما المسير سے مواندسی آنادی کی شرط رکھدی۔ بعرمی ایران بران کے قیام کا کیدنہ کیہ تو اثر صرور برا اسو کا۔ شامی زبان میں جرتر میے علوم دنیوی کی کتابوں کے بدنا فی سے کئے گئے ان کا زمانہ جاتھی ہے أتهوي صدى بك تقا يويقى صدى لين حكيما ناقوال كي مموعون كالرجر كياكيا مبلامر حم حس كانام لیا گیاہے فرونس ہوجہ لفریباً پانجویں صدی کے نصف اول میں ) انطاکیہ میں یا دری اور طبیب تھا۔ تا یدیدارسطوکے منطقی رسالوں اور فرنسیس کے الیا غوجی کاصرف شارح مجمی تھا۔اس سے زیاوہ مشهدر رسس ساكن راس مدين مع من في المستعمل عبد و تقريبًا سرسال كا تقام تعام مسلطنيه وقا یانی- بیواق عرب کا یک رامب اورطبیب تماجس نے اسکندریے علام برا فائباً اسکندریری می تعلیم اکر بوراعبورها مل كياتها اورس في نه صرف وينييات واحلا قيات اورعلوم ياطن ملكه طبيعات . طب اور فلسفه کی تمالوں کا بھی ترحمہ کیا ۔ بعقوب اواسی کے ( تقریبًا سنٹائنہ سے شنشہ کک ) یونا نی مذہبی کتا لو کل ترجمبه كياليكن علاوه ازي استفلسفه سيمي شغف تعاا وراس في ايك سوال كي حواب بي كما تماك عيسالي یا در بوں کے لئے عائزہے کہ وہ سلمانوں کے اور کو س کو طرحمایا کریں ۔ اس سے بمعلوم سو ہاہے کہ مُوٹرالنگر كوتعليم كي جتورتي تعى - شاميون، الخصوص حبين اس عيني، ك ترجي العموم صحيح سواكرت سف ميرمي اخلاقیات اور مافوق الطبیعات کی کما بوس کی برسند منطق اور سائنس کی کما بوس کے ترجے اس سے باور اس مطابقت کھے تھے ۔ اِن کما بوس برت سے چرواضح مقامات سے جو غلط محمدے کئے پارے سے جبورا ہی وسے کئے اور ابرت سے وہ نئی عقا مدتے بنی عبار مدارک عبار کہ دسے گئے مشلاً سقراط و افلاطوں اور ارسطو سے ناموں کی عبار نظر ساور بوشا وغیرہ کے نام آجاتے سے تقدیر اور دنو آؤں کی عبار خواہد کا نام لکما جا آتا تھا اور اس طرح کے مقاسم جیسے ونیا مرمد اور گٹاہ عیسائی رنگ میں اوا کئے جاتے ہے۔ کا نام لکما چا تا تھا اور اس طرح کے مقاسم جیسے ونیا مرمد اور گٹاہ عیسائی رنگ میں اوا کئے جاتے ہے۔ بال نفئ آیر ہات قابل ذکر ہے کہ اس عوب لے (دوسروں کے خیالات کو) اپنی زبان، اب ندر برب اور اب اب تم تمدن کے دنگ میں رنگ دینے کی کوشش میں شامیوں سے کمیں زیادہ کا میابی عال کی ہے ہوں کا سب کید تو یہ ہے کہ دو ان سے کہا تو یہ کی مقت رکھتے تھے ۔

ریاضی، طبیعات اورطب کی معدو دے خبدگا بوں سے قطع نظر کرکے تنامیوں کو دوجیزوں سے دلیجیں تھی ایک تواصحانہ اقوال کے مجموعوں سے جہا ریخ فلسفہ سے سے دلیجیں تھی ایک نواصحانہ اقوال کے مجموعوں سے جہا ریخ فلسفہ سے سے وقیم فیرا خورش سفرا ط
فیرا غورتی ، افعاطونی باطنی حکمت سے ۔ یہ زیادہ ترصوب کے رسالوں میں فلمبند ہے جو فیرنا غورت سفرا ط
فلوط خس نولو نوسیوس دغیرہ کی طرف مشوب میں ۔ دلیجیں کا مرکز ارسطوکا نظریہ روح ہے اُس صورت
میں حبیں کیا سے نو فلاطونی یا عدیوی عقابد والوں لئے مدون کیا تھا۔ بیال تک کہ شام کی خاتھا موں
میں افلاطوں کی اسمبت ایک تصد گر معالکیا کہ وہ ایک مشرقی را بہ بھا جے وسط صورا میں خیر نصب کردکھا
میں افلاطوں کی اسمبت ایک تصد گر معالکیا کہ وہ ایک مشرقی را بہ بھا جے وسط صورا میں خیر نصب کردکھا
میں افلاطوں کی اسمبت ایک تصد گر معالکیا کہ وہ ایک مشرقی را بہ بھا جو کہ کے بعداس نے تشیت
میں افلاطوں کی ایک مقام برتمین سال کی خاموس زندگی میں غور کرلے کے بعداس نے تشیت

اس کے علاوہ دوسری چیز (حسسے اسی تجیبی تقی) ارسطوکی منطق تھی۔ ارسطوکو شامی اور عوصد دراز تک عرب بھی عام طور برچض منطقی کی میٹیت سے جانے دہے۔ یو رب کی اسدائی سولاسطیوں کی طرح ان کی دا قفیت کے دائرے میں باری از مینیاس ، فاطیغو ریاس سے لیکرانا لوطیفا الاول ک موج دیمیں منطق کی صرورت بہلے ہی سے محسوس مورت بھی تاکہ لیانی کلیسا ئی معلوں کی تصانیف سمجی

جاسكيں اسوجہ سے كدان بركم سے كم صورى حيثيت مضطن كا اثر تماليكن ارسطوكي سطق جوان مك بسجى تمين مكل تمين مكل اس م تمين مكل تقى نہ خالوس ملكباس ميں فو خلاطونى نقطة نظر سے تصرفات كئے جاميكے تصصبياكہ مثال كے طور بر بولس فارسى كى كما ب سے معلوم سو آلہے حوشامى زبان ميں نوشرواں كے لئے تكمى گئى تمي اس كما ب ميں اعتقاد كو علم سے انصل كها كيا ہے اور فاسفہ كى تعرفيت يەكى گئى بچود وح كا اسبے دندرونى علم كا اور ا

ماس کر احب سے دہ ایک دبوتا کی طرح تمام اتیا رکامت ابدہ کرتی ہے "

عرب لوگ جیں صدیک شامیوں کے ممنون ہیں اس کا اندازہ علاوہ اور باتوں کے اس سے موتا ہوں کے کوئی بریت کاراً بدتا ہوں کہ بریت کاراً بدتا ہوں کار جمہ بریت کاراً بدتا ہی ترجوں لوگوں نے ایکھویں صدی تک لوٹائی کتابوں کار جمہ بریت وریم شام اور وہ لوگوں نے ایکھویں صدی تک لوٹائی کتابوں کار جمہ بریا ہوں شام اور اور اس کے کہا تھا میں سے میسائی را برب سے الیحیا کی اس کے سیسائی را برب سے الیحیا سکی تمی الیکھیا کی کتابوں کا لوٹائی سے وہی میں ترجمہ کرایا۔ سب سے میسے صرب الامتال جکھا نہ اقوال ین طوط وصیت الاس کتابوں کا ترجمہ ہوالیکن لوٹائی سائنس طب اور مسلمان کی کتابوں کا ترجمہ ہوالیکن لوٹائی سائنس طب اور مسلمان کی کتابوں کہ کتابوں کا ترجمہ ہوالیکن لوٹائی سائنس طب اور مسلمان کی کتابوں کا ترجمہ ہوالیکن لوٹائی سائنس طب اور مسلمان کی کتابوں کا ترجمہ ہوالیکن لوٹائی سائنس میں این المقطع نے حصہ لیا جاہوائی دوئی کا پیرو تھا۔ اس کی اصطلاحات تمانویں من مامون اور اس کے کاشوئی میں میں مامون اور اس کے کاشوئیں صدی میں مامون اور اس کے کاشیوں کے کار میں کتاب کا میسی میں مامون اور اس کے کاشیوں کے کار میں کتاب کوئی میں۔ نویں صدی میں مامون اور اس کے کانشیوں کے کار میں کتاب کوئی میں۔ نویں صدی میں مامون اور اس کے باشیوں کے عدد کی ترجمہ کی کتاب کوئی میں۔ نویں صدی میں مامون اور اس کے بانشیوں کے عدد کی ترجمہ کی کتاب کوئی کیا ہی تو اور کار کیا ہوئی ہیں۔

نویں صدی کے مترجم زیادہ ترطبیب تھے اور بطلیموس اور اقلیدس کے معدسب سے بہالقرط اور جالینوس کا ترجمہ بروا مگریم صرف ان کتابوں کا دکر کرنیگے جومحدود معنوں میں فلسفہ سے تعلق رکتی میں۔ نویں صدی کے آخر میں لوضا یا کیلی ابن بطراتی نے افلاطون کے طیافس کا ترجمہ کیا۔ علا وہ اس کے ارسلوکی کتا ہیں شہاب تا قب اور علم الطیر بر کتاب نفیات کا خلاصہ اور ایک رسالہ" دنیا کی متعلق" ترجم بروست معلیہ این عبدالشد ناعمة المحصی کی طرف رسطوکی سوفسطیقا علاوہ اس کے طبیعات اور مفروضہ المبیات براویخا فلبانی کی شروں کے ترجم یا دلاطین کی آئیا دکا خلاصہ سہل عبارت میں نسوب ہی مفروضہ المبیات برسکندرا فرا دلیسی اور اویخا فلبانی قسطابین لوقا البعلی کے متعلق کہ اجا تا ہے کہ اس نے ارسطوکی طبیعات برسکندرا فرا دلیسی اور اویخا فلبانی کی شروں اور سکندرا فرا دلیسی اور اولین الفلام فی مشروں اور سکندر کی شرح بر" کون والفلسا و منربد براں فلوطوس کے ام سے منسوب اخیار الفلام فی وغیرہ کا ترجمہ کیا تھا ۔

مترجین میں سب سے زیادہ کام الوزیضین ابن کی ( است کا است ) اوراس کے بیٹے اسکی ابن خین دسال دفات ، 19 میا ۱۹ میا اور بھتیے جبنی ابن مین نے کیا ہے ۔ یونکہ یہ لوک طکر کام کمیا کرسے کے اس کے بیٹے جبنی ابن میں سے کرسی کی طرف منسوب کی آئی میں کام کمیا کرسے کے سے کی طرف منسوب کی آئی میں کہمی کسی کی طرف منسوب کی آئی میں کہمی کسی کی طرف - اُن کے عبد و حبیہ کے دائرہ لے اس زمانہ کے تما م علوم دفنون کا احاطہ کر لیاتھا تیرائے ترجم برائی ابنول لئے اصلاحیں دیں ۔ شئے اصالے کی اُن باب کوزیا وہ شوق طب کے ترجم سے تما مطلح کو فلسفہ کے دیم جسے تما

مترحموں کی جدوجیدوسویں صدی میں میں جاری مہی خاص طور پرا نمیا ذمندرج ذیل فرقال کیا۔ الدِنْبِرِمُتُ ابنِ لولس العنائی رسنہ وفات مراقع )۔ الدِنْرِ یا بینی ابنِ عدی المنطق رسنہ وفات مراقع )۔ الدِنْرِ الحسن ابنِ الحقار رسنہ وفات مراقع )۔ الدِنْرِ الحسن ابنِ الحقار رسنہ وفات مراقع )۔ الدِنْرِ الحسن ابنِ الحقار رسنہ وفات مراق )۔ الدِنْ پر الحسن ابنِ الحق الدِن عدی حمی فلمی خدمات میں علاقہ ترجموں۔ شرحوں وغیرہ کے فلسفہ اور مسجب کے قطابی برایک رسالہ کا ذرکہ اجا تاہے جنین ابن کی کے ذمانہ سے ترجمون کی جدوجہ مض ارسطوکی طرف مسموب کی جو فدی کا بوں کے ترجمے ۔ فلاصے لیت بین عبارت اور شرحوں کے محدود رسکی تھی ۔ مسموب کی جو فدی کتابوں کے ترجمے ۔ فلاصے لیت بین سے بنا جا وہ ایسے فاص فن کے جاکہ طب مزیا تھا ان مرحموں کو میٹ برائی القدیم میں کے جاکہ طب مزیا تھا ان لوگوں کو عقل و مکمت کی کتابوں سے میت و کھی متنظ کھا نیاں جو افلاتی نتا بج رکھتی بہر کا بیش ان لوگوں کو عقل و مکمت کی کتابوں سے میت و میسی متنظ کھا نیاں جو افلاتی نتا بج رکھتی بہر کا بیش

اقدال جن بالون كويم اليس ك صحبتول مي يا قصول من بالتيبيج بريمرف من الراد كي ضوسيت التيازي كى ميتيت سے كسيد كراتے ميں يہ معود ايما لے لوگ ان كے مكما فيفس مطلب المحض خطيبا نه شان مرادت مقادراليا اوال كوجع كياكرت تق عام طور برياوك افيا المسيى عقائد ك خلوص س إنبد سق ابن جرمل كم متعلق حردوات سي اس ان لوگوں كے عقائدا ور ملغام كى أرزاد خيالى كابنہ حليا ہے -وه میں ومبی میں معبی جانا چاستا موں خواہ وہ مستشت مویا ووزرخ ۔ ان لوگوں کی اپنی تصانیف میں سے سبت كم يي من وقسطاس اوقاك ايك محقرساله كاحس كاموضوع نفس اورروح وعقل اكافرق ب تر مبدالطینی زبان میں موج وسے حس کا اکثر ذکراً یا ہے اور حس سے سبت استفا وہ کیا ہا تا ہے ۔اس کی مرو سے روح ایک لطیف جم ہے حبکا مقام قلب کے الط فائیں ہے (حیکے سبب سے حبدالشانی زندہ ہی) ا ورجرو ما صوكت اورا دراك كا باعت سواب صيدر بطيف ورصاف يدروح سواسيقد رمعقول نسان كاخيال اورعل مواسى مسال كسب كوالفاق ب دوشوارى سسي كولفس كمتعلى كو أى کیتینی ادر عمومی بات کئی جائے ۔ بڑے بڑے فلسفیوں کے اقوال کید توایک دوسرے سے متعلف میں ا در کھید غروا بنی تر دید کرتے ہیں ۔ بسرصال نفنس لاحبی ہے کیو نکه ایک دفت میں متصا دخواص ا ہنے میں قبول کرا ہی دہ کسپیط ہے غیر شغیر سے اور بہ خلاف دس کے صم کے سابتہ ننا منس موجا تا ۔ دس مصل دو نوں سکے درمیان واسطه سے اوراس طرح حرکت اور اوراک کی اُ اُوی علت ہے ۔

جوکچہ بیان فض کے متعلق کما گیاہے وہ ہمیں بہت بعد آئیوا نے لوگوں کے بہال ملتا ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ جوں جوں ارسطو کا فلسفہ افعا طونی خیالات کو پیچے ہٹا تا جا تاہے ایک بیات نصا ددو چیزوں میں ممؤوار موتا جا تاہے جو سرزندگی دنفس یا روح ) کی اہمیت کا ذکر صرف اطہا رکی کشابوں میں باتی سہج آ ہے قبل نفی دوسرے کے مقابلے میں رکھتے ہیں فیش مہج آ ہے قبل نفی دوسرے کے مقابلے میں رکھتے ہیں فیش کو فائی چیزوں بلک فیالات کے مطابق اور خواب خواست کی دنیا میں مگر ملتی ہے اس سے بالاوج والنا نی کا اعلیٰ لافانی عضر ذمین معقول تھا جا اے لیکن اس دکر میں ہم اربح کی رفتا ر

سے آگے موصد سے میں۔ اب میں تراجم کے ذکر کی طرف دجوع کر اچاہے۔ سے زادہ قابل قدر کارگراری دانی دس کے فون الطیقہ شاعی اور اریخ الاری کے ميدانون مين تميم كمبي البرمشرق كسنس بني اوراس كاان مين مقبول موالتها كمين ككريونكواس كا لطف الفال كے الے بوالی نداق اور لوالی زندگی سے وافضیت كى خرورت تعى صب سے وہ محروم تھے ان کے زویک اینا ن کی اریخ ا فنانوں کے اے کے جاندا سکندراعظم سے شروع موتی ہے۔ ارسطو کی تصانیف کواسلامی درباریس جرمقبولیت مامل موئی اسیس عمد قدیم کے ستے بڑے بادست ا (سكندر) ساسك تعلق كو عرور ول سوكا عوب مورخ يوناني فراسرداد ل فركليو برا بك كرتے تے اوراس كے بعد قيامرہ روم كوشاركرتے تھے ليكن Thucidides اليے تحص كا المول ك ام می منیں ساتھا۔ مرمسے اسندں کے سواے اس قول کے کہ حاکم ایک مونا جائے اور کیمہ منیں لیے اینان کے بڑے بڑے طراما گاروں اور رنگ تعزل رکھنے والے شاعروں کی امنیں مواہمی منیں لگی تمى -ان برقديم لونان من صف بني رياضي -سائنس او دفلسفه ك دراييه سے اثر والا - لونا في فلسفه كُ نُسنُو وِمُاكِمَتُعَلَّى النور في فروراوس و فلوطر شس- ارسطوا ورجالينوس كى تصانيف سے كسى قدر معلوهات مامل کی عقی لیکن اس میں معی معبت سے قصے کھانی شامل ہو تکے میں اور مشرق میں مبل ستھی عدر كفلسفه كا ذكوس طرح كياكياب وه عرفاس كام كاب كداس سن ياون صورة مسالول كا بيد على سك عنيه يه وكر اخود ب إخود شرق مي مركز سي مراي دوايات كاخلى اليد قديم او الى سكارك ما لات سكى جاتى ہے۔

عام طور برید که اجا اسکتاب که نوانیوں نے فلسفه کومی نقط بر عمور دیا تعاشامی حوبوں نے اسے وہیں سے اس ایعنی ارسطوکی نوفلاطونی تعنیہ سے اس کے سلوبہ سلو اندا طون کی قصانیف بھی برضی حاتی تقییں اور ان کی نشر کے سوتی تقی - اہل حوان اور ایک عصد کے سعفی سلم فرتے افلاطونی یا افلاطونی ۔ فیشاغور تی فلسفہ کی تحصیل کرتے رہے میں کے ساتہ سبت کی جسمہ نوفلاطونی اور زمیونی یا افلاطونی ۔ فیشاغور تی فلسفہ کی تحصیل کرتے رہے میں کہ واقعہ سے لوگوں کو سبت دیجیے تعمیم کی سنبت کہا جاتا ہے الات کا بھی شامل تھا ۔ سقراط کی موت کے واقعہ سے لوگوں کو سبت دیجیے تعمیم کی سنبت کہا جاتا

تقاكه ده اسينمعقولى عقائدكى مدولت وتنى آنينس تهيد موا الطلطون كنظريد دو اور فلسفة وطرت كا بهت زبر دست الزيراً اليه بليخ عليه مد اسنة آپ كويجان" سقرا طى عكمت كى علامت كى عنيت من نظرت كا بهت زبر دست الزيراً اليه بليخ عليه مد اسنة آپ كويجان" سقرا طى عكمت كى علامت كى عنيت من من كام بات التقا اوراس كم معنى لوفلاطونى تفيير كه مطابق كن ما الم من من عمل المناف المعالي المداكى طرف منسوب كرت من من عمل عن تقديمة فقد تنف كات كات ما المدرح كى باطني خيال آرائيول كا موضوع شكياتها -

طي ملقول مي اورشا مي دربارمي مهشم ارسطوكي تصانيف كوترجيح دي جاتي رسي جوات امي محض كمّا ببنطق اورطبيعات كے ستعلق حندرسالوں ك محدود مجبى جاتى تفتي ، لوگوں كاخيال مقاكم صرف مطق ايب سي حراب حوار مطول دريا فت كي تقى اوريقيه علوم مي وه فينا غورت ١٠ بيد قليس سقراطا ورافلاطون سے آنفاق رکھتا تھا عیمائی اورصابی مترحم اوران کے زیراز حلق بے وسر ک تنسياتي بطاقي رسياسي ورما فوق الطبيعي خيالات عدرتسل ارسطوكي مكماركي تصانيف سيخ تكالاكريتي تھے۔جبابتی ابدی استفاعورت وغیر کاام سے منوب سی وہ قدرتی طور برجعلی تعیں۔ان کے فلسفه كأماخذ يا تومرس كوقراردياما تاتهايا دوسرك مشرقي عكما ركو جبائح استقليس كي لشبت كهاجاتا تماكدوه بيلے صرت داؤدكا بير بقان كاشاكروتھا .فيناغورت مضرت مليان كے علقه ورس سے كلا تقا دفيس على مدا مون كما بون مين من رسالون سي كرسقراطك نام سه اقرال بقل كئي مات سقده اگر معلی سیس میں ہیں توافلا طوت کے وہ سکا لمے ہیں شبکا ہروس قراط ہے قطع نظر جیلی سالؤ کو افلاطون کی اور بهت سي تنف بعي تألفتنا و تربين سونسطس وزرس سياست وا ذن طيما وس أوا مسيس عسربی سی سکی اس کے ایمنی انس کے میمنی سے کہ اس ممل ترجوں کی سکل میں سوئیں۔ تفيني بكداتبداسي سارسطوكي حكومت الماشركة تاغيرك ندمتي وافلاطون رحمحني إن لوگوں نے مس کے اقوال کے سمجھے مقصان کے مطابق محدوث عالم حوربت مقل در نقائے روح کی تعلیم دیتا ہے۔ اِن خیالات سے عقائد میں خلل منیں پڑتالیکن ارسطور قدم عالم کا قائل سمجھا جاتا مقاا در طبی کے اضلاقیات و نفتیات میں روحانیت کم ہے خطر اکسمجما جا تا تھا۔ اس لیے او بیل ور

دس صدی کے تعلق فرق کے سلمان فقیار سطو کے خلاف لکتے ہیں۔ تاہم الات میں انقلاب ہوا تھو ہے۔

دن میں الیفر فی بیدا سوئے جوافلا طون کے اس نظر تا برکہ عالم کی ایک ہوج ہے اورا نسانی رومیں اُس کے

تناہی دمحدود) مصے ہیں مقرض موسے اورار سطوک کلام سے جمنفر دج برکو استقد اہمیت دتیا ہوئیے

عقدہ نقائے دوح کی تا کیڈ کالے لئے کی سیلے زمانیں ارسطوک اقوال کے جُونی سمے جائے تھے اس کا

اندازہ میں اس کی طرف منسوب کی ہوئی کما بوں سے مواہ کیو کہ نصرف اس کی اس کما ہیں ، ن

لوگوں کک نو فلا طونی ترموں کے ساتھ ہی تھیل میٹر مرف رسالہ السمار والعالم مابالیں ومبنی ارسطوکی

تصنیف تسلیم کیا جاتا تھا بکرا سے مہت سی الیس کا بوں کا بھی مصنف مانے تصویر تنا خرین ہو نا نیوں

کی میں جنہیں کملم کمالونی انتوالی کی ڈلا طونیت یا نو فلا طونیت طکہ جمع اصدا دکا ورس تھا۔

کی میں جنہیں کملم کمالونی اعوالی دنگ کی ڈلا طونیت یا نو فلا طونیت طکہ جمع اصدا دکا ورس تھا۔

بیلی مثال کے طور بریم کتا بالہ التقاف کا ذکر کرتے ہیں جہیں ارسطوکا وہی بارٹ ہے جہتم اط
کا افلاطون کی فافن ہیں ہے بینی کی مستر مرک برہے جبد شاگر دعیادت کو آئے ہیں ارسطوکو ون و
خرم دیجہ کرانھیں جرا ت ہوتی ہے کہ سفر آخرت کے لئے بابدرکاب استا دسے روح کی حقیقت اور
بقابر درس دینے کی درخواست کریں ۔ جبانح بو کجیہ دہ کہتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ ردح کی ایت
علم ہے اور دہ میں سب سے افضل علم تعنی فلسفہ ۔ اس کے حقیقت کا مکمل وفائ دہ رکیت ہے جو مرب ا
کے تعبد الم ملم کی روح کو نصیب ہوتی ہے اور حب طرح علم کا صلی وفائ ہے اسی طرح جبل کی سنوا
عوفان سے محرومی ہے ۔ بچی لوجھ و قراسمان در مین میں سواسے علم وجبل کے اور اس جرا کے جرا تعنی
خودا ہے اندر ملتی ہے اور کو بینیں یہ بنی اور علم میں اور میری اور جبل میں کو ٹی ایم فرق منیں ۔ ان میں
وہ النہ تا ندر ملتی ہے اور کو بینیں یہ جزا کہ ہے مرصور تین فرق نی ایم فرق منیں ۔ ان میں
وہ النہ ت ہے جو با نی اور برف میں ہے جزا کہ ہے مرصور تین فرقاف ۔

وا) اس مکالے کی دجہ سے ہے کارسلود وران گفتگویں ایک سیب ابنے اہتریں انیوئے جی کی وست ہوسے آخری محمول میں وہ اپنی فرت ہوجا آئے ہے اور سیب محمول میں وہ اپنی فرت جات کو المجار آئے ہے ، ورسیب زین برگریٹ آہے ۔

روح کوعلم ہے جواس کی الومیت آما حقیقت ہے ملبغاہی مرت عامل ہوتی ہے نکہ خوردو
وش اور دیگر حتی لذات سے ۔ کیو نکر جسی لذت ایک شعلی و بھڑی ہیں بھڑکتا ہے لیکن خورد خوش کر نیوالی
دوح جو حاس کی تاریک و نیاسے نجات بانے کی تمنار کمتی ہے حالیس ندھے جب ورخشانی دیریا ہے
اس لے فلسفی موت سے سنیں ڈرٹا ملکہ جب نیوائے الہی اسے بلاتی ہے تو وہ خوشی سے موت کا استقبال
کرا ہے ۔ جو لطف وہ اپنے محدود علم ہے اٹھا تا ہے وہ مؤنہ ہے اس مرت کا جو مرخطیم مرک انگشات
سے اسے حاصل موگی ملکواس کی لذت سے ایک مدتک وہ پہلے ہی سے آفنا ہے کیو نکہ موس اِنتیا
کا صبحے اوراک ، حین کا دعویٰ کرنے کا اُسے حق ہے صرف غیر مرفی حقیقتوں کے علم کے ذریعہ سے مکن ہو
کا صبحے اوراک ، حین کا دعویٰ کرنے کا اُسے حق ہے صرف غیر مرفی حقیقتوں کے علم کے ذریعہ سے مکن ہو
البری علم کے واسطہ سے تمام اسٹیا رہے ماوی کینی کا فائی ہے ۔
البری علم کے واسطہ سے تمام اسٹیا رہے ماوی کو لیا فائی ہے ۔

دورے اس رسالہ س آن خیالات کا ذکر ہے جہیں خواہ ارسلوکا علم دین کہا گیا ہے
اس میں افلا طون کوانسانیت کی صورت کمال کی حیثیت سے دکھایا گیا ہے جو خلتی روحانی قوت
سے سب جے وں کاعلم حاصل کر لیتیا ہے لینی آسے ارسطو کی طرح منطقی داسطوں کی خرورت نہیں جیانچہا علی حقیقت سہی طلق کاعوفان آسے خیال کے ذریعہ سے نہیں ملکہ دجد انی مشا بہت سے حاصل مرجا ہے۔ فلوطین کا درسطوکہ تاہے " میں اکٹر اپنی روح کے سابقہ خلوت میں رہا موں میں حاصل مرجا ہے۔ فلوطین کا درسطوکہ تاہے " میں اکٹر اپنی روح کے سابقہ خلوت میں رہا موں میں حصر کے لباس کو بھینک کر چرم محض کی حیثیت سے اپنے لفس میں خوت ہو جا تا بعنی خارجی عالم کو داخلی کی طرف رجوع کر گا تھا۔ میں وہاں خالوس علم تھا۔ خودی عالم اورخودی معلوم میں جھے کسی چرت موبی کی خوت عطا موبی تھی اورا ہے آب کو مرکز میرہ عالم الوم بیت کا مرکز دیا با جے خود خلاقی کی خوت عطا موبی تھی۔ اس خود شینی کی حالت میں میں عالم حوال کے دورجہ کہ بینچ گیا جہاں میں نے الیا دلفر ب لزرد دیکیا جے نہ کوئی نر بان بیان کرسکتی ہے درجہ کہ بینچ گیا جہاں میں نے الیا دلفر ب لزرد دیکیا جے نہ کوئی نر بان بیان کرسکتی ہے نہ کوئی کانسن سکتا ہے۔

علم دین کے میاحت کا مرکز سی روح ہے۔ تمام سیا الله تی علم دوح کا علم ہے بعی

عالفت میں سب سے مقدم وات کا علم ہے اوراس کے ابدلیکن اس سے کم کمل عفات کا بہی وال جو۔
کم لوگوں کو نصیب سوہا ہم آیا ہے ۔ سب سے بر تر والشمندی کا جس کا اور احاط بقد رہنیں کرسکتا اور جے
فلسفی پیچنیت عکیم مضاع اور واضع توانین کے ایدی حسن وجال کی تصویر وں میں طام کر آیا ہے اسی میں
مکیم کی بر تری فلام تو تی ہے وہ خو دلیب ندسا حرہ جس کا علم ملتی پرچکومت کرتا ہے در آئ الیکہ و دسری میشہ
استیار یقورات اور خوامشات کی رنجے وں میں حکرے رہتے ہیں۔

يب الينيائي ارسطومبياكراساسلام كالبدائي ارسطاطالبيون في ما القاء

یہ سا دسے ایک کوئی تعب کی بات میں ہے کہ اہل مشرق کھی ادسطا طالبی فلسفہ کے سیجے منتاکوین سمجہ سکے ۔ سہاری تنقید کا سامعیار کھوٹا کھرا بر کھنے کا ان کے پاس نہ تھا۔ عالم تحلی میں لیونا نی مقدن کی دنیا میں سنجے جانا اُن لوگوں کے لئے ذیا وہ وشوار تھا بہشبت قرون وسطی کے سیجی علم رکے فرکا مبتیا جاگئا را بط عہدتد کی سے کہ من عطع نہیں مواتھا یہ شرق والے نو فلاطونی شرح س ادر دھ وات کے پائید رہے اگر علمی نظام کا کوئی تصد شکا ارسطوکی کتاب السیاست سموج و دی تھی تو یہ کی سیاست یا نوا میں بحدیدی کرئی گئی دھ نوں کے فرق کا احساس سبت کم لوگوں کو تھا۔

ایک اور امر قابل خیال ہے کہ سلمانوں کونوفلاطونی افذی میں بینانی فلسفہ کی الیبی کیا ہنگ " تفسیر نظراً فی جسے اختیار کئے بغیروہ نہ دہ سکے ارسطور کے بیا بیرود ں کے لئر لازی تھا کہ وہ مناظرانہ اور سکلمانہ

اندارافتیار کریں بھیں ایک لیے یک آ سبگ فلسفہ کی خرورت تقی جہین واحد تقیقت موجود موم اس سے كه وه جاعت المري كي خيالات كاحراف بوياموريد وي تحريم ج محدّات في الديس بيوداون اورهيما بيون كي كتب مقدسه كى كرتے تھے - سلمان علم الله ان علم تصانیف كى كرتے تھے ، إن علم الرميں ابنے بنیرووں پر بھروسد متنا اور حبرت خیال کم - قدیم علماران کے نز دیک س قدرت مدیقے کہ انجی تعلید كوره واحب جانتے تھے۔ البدائي سلم حكمار بونائيول كے علم كى رترى كے اليے قائل تھے كدان كے نزد كاللاشك وشد يعلم علم البقين كے ورحة كك بينج حيكاتها وسيف بوت يرمز مرتحفيقات كرا ايسا حيال تعاجومشرق والوك کے دمن میں اسانی سے نسی اسکتا تھا۔ان کے نزد کی نے استاد شاگردشیطان کا جیلا سوتا تھا۔ معرفعلا كييه مكن تعاكدنوناني فلسفيول كي تعليدس يه لوگ ارسطوا ورا فلاطون كے خيالات بين تطابق بيدا كزنيكي وُسُنْ نه كرية اوريهمي صرورى تعاكدان نظريات كوجوز مبي صنيت سي قابل اعراض في توجب جابي قلم اندات كرديا جائ فاالسي طرح المحاجات كه السعاسالمي عقيدة كمكى كى ترديد ندمود ارسطوك مخالفين يامري سے فلسفد کے مخالفین کی دلجو کی کے لڑا سے کیم کے اسلی اوجعلی تصنیفات سے مکیمایذ اورمفیدا قوال شخب كرك لكم كمر اكدوواس كعلمي خيالات كى مقبوليت ك ك رابسته صاف كري ليكي مخصوص محرم داز افرادا وردوسر معقيدون اور فرقول كے لوگوں كوارسطوكا درس اكانف في قيت كي حيثيت سے دكھايا ما تا ہے حبکے مقابلہ میں نوامب کے قطعی عقائد یا فقہوں کا بودا نظام ایک امتدائی زینہ کی حیثیت رکھیا

مسلمانوں میں ہمشیہ ایک طرح کی انتخابیت جو اُس عہد کے موجدہ و نانی تراجم کی یا بندھی باتی رہی ۔ اس کی اور شخلیق کے مقابلہ میں عمل مہنسہ کہلانے کی زیارہ شخل ہے۔ نہ تو نئے مسائل کے مسائل کے مل کرنے میں میں منووط میں کیا نہ پرانے مسائل کی حل کرنے میں می مقصر یہ کہ جا و ہونیال میں کوئی بڑی ترقی اس نے دہنیں کی لیڈ اپنی حیثیت سے اسے مبت بڑی اہمیت یہ حاصل ہے کہ وہ عجب بد میں کوئی بڑی ترقی اس نے دور کے درمیان واسطر تھی معلوط مشرقی تمدن میں ہونا نی خیالات کا حاکمہ یا آبار نجی نقطهٔ تعلی کے ماص و کھنی رکھتا ہے خاص کرجب یہ دیکھا جائے کہ اس شغل میں لوگ دنیا میں اہل ایزان

کے وجردی کو صول جاتے میں ۔

املی منی میں تو" اسلامی فلسفہ کا نام ہی لنیا بیاہے بیرسی سلمان ایسے لوگ سے جور فکر سے

ارنسی رہ سکتے تھے۔ لونا نی لباس میں ہی ان کا انداز قد نظر آ جا باہے۔ بیست اسان بات کہ کہی وی یا

نگسفہ کی کرسی پر شعبکر ان پر صفارت کی نظر والی جائے لیکن مہارے کئی مناسب بیہ ہے کہم ان کے صحیح

خیا لات کو مجسی اور بیعلوم کریں کہ ان کے محد و در رہائے کی کیا وج بھی ۔ یہم باریک نظر محققوں کے

ان حجو رہے ویتے ہیں کہ وہ مرخیا ل کے شیع اور ماخد کا بیٹہ لگائیں ۔ مہاراکا م زمل کے صفحات میں

صرف یہ دکھا فاسے کے سلمانوں نے پہلے کے موجو ومصالحہ سے کیا عارت نباکر کھڑی کردی ۔

\_\_\_\_\_\_>(\<del>\frac{1}{2}</del>)\(\frac{1}{2}\)

## 

دسیات داخلاقیات دادی معلومات اور تاریخ برختمل سے دوخوالذکرمیں علوم الذکوا الشان در بیات داخلاقیات دادی معلومات اور تاریخ برختمل سے دوخوالذکرمیں علوم دلستھ علوم ما کمس اور علوم طب واخل سے نی المجلہ بھتیم سے ہے۔ العبدالذکر مضامین صرف غیرمالک سے بعید متابق ہی نئیس سوئے لمکہ استیس عوب میں کمی فیول عام کی سندسنی عطام وئی ایم جوبو بی علوم کملاتے ہیں وہ سی سوئے لمکہ استیس میں اس اور ایسی سے مات فیری الموسی سے ایسی اور ایسی سے اور ایسی اور ایسی اور ایسی اور ایسی اور ایسی اور ایسی سے ایسی سے اور ایسی سے اور ایسی سے اور ایسی سے اور ایسی سے ایسی سے اور ایسی سے ا

ع بی زبان حیکے الفاظ و تراکیب کی گرت ادراندرونی تصرفی کی صلاحیت بر تولوں کو فاصل کرنے الدراندرونی تصرفی اسے دومری ثربانوں ضوصیا برناز تھا دنیا میں ایک اسم حینیت ماصل کرنے کے لئی بہت موروں تھی اسے دومری ثربانوں ضوصیا بعلی الحرکت لاطینی ا در قبر مبالغہ فارسی کے مقابلے میں محتصر محرور ترکیبوں کے میب سے امتیاز جامیل ہے اور یہ بات علی اصطلاح ل سے لئی مہت مفید تات مول کے اس میں بارک سے بارک فرق فامر کرنے کی صلاح سے ارسطوک المیول صلاحیت ارسطوک المیول

كى كى علوم عيدين مرادف الفاظ كااستعال جائزنسى ، خلاف درزى كرتى بـ ـ

عوبی جیسی شاندار کرمی لیکن سک را داری نے شامیوں اور ایرانیوں کی تعلیمی زبان سوکر مبت سے
خوسائل مبداکر دھ ۔ اول اور آن کے مطالعہ ' تجویدا ور تفسیر کے لئی زبان پرعبور صروری تھا۔ کفار
کولیتین تھا کہ وہ کتاب مقدس میں زبان کے اغلاط دکھا سکتے ہیں اس لئے گرانے استعار اور مد ولوں کے
دوزم ہ سے متالیس جمع کیگئیں آکہ قرآئی عبارت کی صحت تاب کیجائے اوراسی سلسلمیں مطلقاً زبان
کی صحت سے بھی بحیت کیگئی ۔ عام طور پر دوزم وصحت کامعیا رتھا لیکن قرآن کے اقد دار اس سے افکار میں تھا ۔
گی صحت سے بھی بحیت کیگئی ۔ عام طور پر دوزم وصحت کامعیا رتھا لیکن قرآن کے اقد دار اس میں ایک قرآئی
گر صنت میں بھی کمی میں کی گئی تا ہم سیدسے ساوے میوں نے ایک لفر بحی سفر کے دو ران میں ایک قرآئی
مسبود ہی جند معمرے کے مرفوں کا ذکر کرتا ہے حمنوں نے ایک لفر بحی سفر کے دو ران میں ایک قرآئی
امر کے صیغہ کی گر دان اس طرح کی کہ گا لؤں دالوں نے جو کھی دیں جب کر دہ سے ان کی خوب ی

 یکوئی اتفاقی بات نرتھی کر میں سے بیلے بھری مدمب نے منطق کے وسیا سے کام لیا۔ یوں بھی فلسفیا نہ درس کا اثر لھرے میں زیا دو منایاں تھا اور دیاں کے نمویوں میں سے مہت سے تبیعہ یام عربی تھے حبول سے خوشی سے غیر ملک کی حکومت کا انرائیے عقا مدیر قبول کر لیا۔

علم اللسان براحمال کاس میں معینه موسو ع کی بحبت هی اور من اور مرادفات کے جہے کرنے براکتفائیس کی گئی تھی ارسطا طالبی نطق کا بہت انزیزا۔ ابل شام اور ابل ایران فی خدد اسلامی کے جہے کرنے براکتفائیس کی گئی تھی ارسطا طالبی نظری کا مع ان کے زیمونی اور نوفلاطوی برای کی معالی کی اسلامی کے تیل ہی ارسطو کی تعنیف " باری ا ربنیاس " کا مع ان کے زیمونی اور نوفلاطوی برای بروکھ کیا تھا۔ ابن المقعظ سے جو مسیل نوی کی کا دوست تھا، ببلوی زبان برخ کھی انٹر با نوفسیس قراروسی آئی موجو و تھاسب کا عربی میں ترجمہ مہیا کر دیا اس کی روسے حملہ کی کھی یا بیخ کھی آٹر با نوفسیس قراروسی آئی و کھیں اور اجزار کلام میں اسم ، فعل ، مرحت شمار مرتب تھے جمد مشاخر میں کو تھا نیف میں آواز اور قبری بیان کی صنا نوم میں احکام منطق کی اشکال کو بھی داخل کر لیا اور مشاخرین کی تصانیف میں آواز اور قبری برب مناظرہ رہا اور اس مسکلہ برب کٹ کیگئی کہ آئیا زبان فطری چرنے یا بائے سے بنتی ہے ۔ آسہہ آسہہ ترب مناظرہ رہا اور اس مسکلہ برب کٹ کیگئی کہ آئیا زبان فطری چرنے یا بائے سے بنتی ہے ۔ آسہہ آسہہ ترب مناظرہ رہا اور اس مسکلہ برب کٹ کیگئی کہ آئیا زبان فطری چرنے یا بائے سے بنتی ہے ۔ آسہہ آسہہ ترب مناظرہ رہا اور اس مسکلہ برب کٹ کیگئی کہ آئیا زبان فطری چرنے یا بائے سے بنتی ہے ۔ آسہہ آسہہ تا مسفید ل کی راے نے کہ دہ نبانے سے بنتی ہے غلبہ حاصل کیا ۔

منطق کے بعد مباویات کا یا علوم ریاضی کا اثر ہے میتعل نثراور آیا ت قرآنی کی طرح شوار کا کلام نہ صف میں گیا بلکہ اس کی ترتیب بغیل معینہ باتوں کے کیا فاسے ، مثلاً وزن کے اعتبار ہے ، کی گئی ۔ صرف و نو کے اصول برع وض ایجا دکیا گیا یفلیل (سندوفات ۹۱) جرسیوبی کا استاد تھا اور حبی گئی ۔ صرف و نو کے اصول برع وض ایجا دکیا گیا یفلیل (سندوب کیا جا تاہے مووض کا موجد بھی قراد دیا جا تا ہے ۔ لوک شاعری میں زبان کو قومی اورع فی عفر سمجینے لگے ۔ اور وزن کو فطرتی چزیج ہم اتوام کی ہے ۔ لوک شاعری میں منترک ہے ۔ اس لئے ناہت ابن قرق (منسلے میا اسالی ) مندائی کیا ب مراتب قراق العلوم شمیں کما ہے کہ وزن اہم چزہے ۔ عوص طبی علم ہے ۔ اس لئے فلسفہ کا جزہے ۔ العلوم شمیں کما ہے کہ وزن اہم چزہے ۔ عوص طبی علم ہے ۔ اس لئے فلسفہ کا جزہے ۔ بارح وان سب باتوں کے علم اللسان نے جوحرت عوبی کے محدود تھا انبی خصوصیتیں باتی باد جودان سب باتوں کے علم اللسان نے جوحرت عوبی کے محدود تھا انبی خصوصیتیں باتی کہیں جن کا ذکر میاں کرنا ہے موقعے ہے ۔ ببرحال یہ دقیتی النظراور نومتی عوبی لیا نے وہرن کی جم الثالی کہیں جن کا ذکر میاں کرنا ہے موقعے ہے ۔ ببرحال یہ دقیتی النظراور نومتی عوبی لیا کی وہرن کی جم الثالی

٢-عِلْمِ الفِعِتِ ثِرَ

خوش عقیده سلمان ایک کم آوریم و رواج کا پا شدیمالین اس کے بعد وہ اشدا میں حکم الہی در سرے رسول کا اور رسول المدکی دفات کے بعداس صورت میں کہ فرآن مدات نکر سکے سنت کا بیرو مقالیتی سرفیصلہ اور عمل اسی طرح کیا جا یا تھا جسی صحابیوں کی روایت کے مطابق رسول المد کرتے تھی لیکن متدن مالک کی فتح کے لبداسلام بینے نئے افرات بطرفے لگے ۔ بجائے ہوب کی زندگی کے سیرحمی سکون متلاقات کے وہاں البید رسوم اور نظام تھے جن کے لئی فترع نے کو کی انسفام منس کیا تھا اور ناس کے متعلق احاد منب موجود تھیں خیا تھی الیسی منفر وصور تمیں شرفتی کئیں خیا بیلے سے سنبرولسب نیاس موا تھا اور جن کا فیصلہ یا توریم و رواج کی روسے یا ذاتی افتیا رتیزی کے مطابق کرنا جرآ تھا

کها جا ما به کریوانے روی صوبون یعنی شام اور واق اس بسب دن یک زیادہ تررو ما کا قانون میبا را -

وہ نقیہ ج قرآن اور درت کے بعد ان کی عفل الارائے "کا اثر قانون لیت ایم کرتے تھے " اہل الدائے"

کہلاتے ہیں اس شیب سے خاص نترت ندہ ب خفی کے باتی البو حذیفہ کونی (سنہ وفات 242)

کومال ہو کی لیکن مرینہ میں بھی مالک (شاعی الشون عی نے اوراس سے پیلے اوروں نے نہائی مصومانہ

اندازسے قدر سے لیل " رائے " کی حاست کی ہے ۔ استہ آستہ بہ بٹانون میں جا کہ طلق العنان خودرائی کی

ترکی کرنیوالی " رائے " کی مخالفت میں اُس خیال نے غلبہ حاصل کیا کہ ہریا سے میں سنت رسول سے ستشہاد

کرے حدیث پر عل کرنا جا ہے خیا نجہ ہرطرف سے حیرتیں جمع کیجائے لیکس ان کی تفیر کی گئی اورائی بڑی کی حدیث میں بڑی کی محدت کے جانجیے کے اصول مدون کے گئی استفامت اور تاریخی صحت کے زیادہ و دوریا

میں روایات کے خارج صحت اورسو و مندی پر بہ نب شیط تھی استفامت اور تاریخی صحت کے زیادہ و دوریا

گیا۔ اس نسٹو و نما کا یہ نتیج ہوا کہ الم " کرائے مقابلہ میں جونیا دہ ترجوات میں بائے جاتے تے مدینہ سے المحدیث

گیا۔ اس نسٹو و نما کا یہ نتیج ہوا کہ الم " کرائے میں کیا گیا ۔

اللہ کی طرے موجے نیا فعی دعلائے " امریک کی گیا ۔

اللہ کی طرے موجے نیا فعی دعلائے " امریک کی گیا ۔

اللہ کی طرے موجے نیا فعی دعلائے کے گردہ میں کیا گیا ۔

قائل تھے ) کا نتا رسی امل حدیث کے گردہ میں کیا گیا ۔

قائل تھے ) کا نتا رسی امریک کی میں کیا گیا ۔

اس مناظره مین طق نے ایک نیاعضر واض کیا لینی قیاس منظر وقیاسات تو لیقی آیلے میں بائے مار کراہے مار کراہے مار کراہے مار کراہے اور قیاس کی الیااصول قرار دنیاج فقہ کی نہیاد یا افذ تھرے ملی غور و فکر کا غلبہ ظامر کراہے مار دائے " اور قیاس ایک عنی میں بھی استعال سوئے تھے لیکن موخرالڈ کرمیں افتیار کا ہیلوزیا وہ نکلنا ہی جیسے جیسے کہ لوگ اس کے عادی سوئے گئی کہ لسانی منطقی تحقیقات میں قیاس سے کام لیں سی قدر آسانی سے یہ اصول فقہ کی سبن میں مورت سے دور می صورت بر سے یہ اصول فقہ کی سبن میں مورت سے دور می صورت بر اور ہمت سے مورت سے دور می مورت بر اور ہمت سے مورت سے دور می مورت بر افتا سال کی خواہ اس طرح کہ ایک صورت سے دور می مورت بر افران کی مورت سے دور میں علی کا طرفیہ افتا کیا گئی صورت کی ایک منترک بنیا و ثلاث کی میں سے انفرا دی صورتوں میں علی کا طرفیہ افتا کیا گئی اس منطقاً )

م دونوں کی مثالیں متی میں لیکن عام طور برقیاس اول الذکر معی رکھتاہے ۔

قیاس کااستمال سب سے پیلے اور سہ زیا دہ ضعی نقس مس کیا گیا تھا اوراس کے بعید اوراس کے بعید اوراس کے بعید اوراس سے مارون اوراس سے کم شامعی میں ۔اسی سلسلمیں بیسوال معی، کدآیا زبان عوصت کومی کاام کرسکتی ہے یا صرون مخصوص چیزوں کو علم الفرائص کے لئم المجمیت رکھتا تھا ۔

قبول عام شلعی اصول قیاس کو میمی ماهمل منین سوا بلکه تاریخی اصول « منفرع « قرآن اورسنت کے لبعد اجاع لینی حابعت اسلامی کے آلفاق رائے پر زور دیا ماتیا شا

جاعت کارتفاق رُائے ، وِلْفُسْلِ مِنْ بِالرَّعلِي رَائِقَانَ رَائُ سَا جَهَا مَنَا بَلِهُ مِنْ مِنْ مِنْ اِلْمَ کلیسا اِسولاسطی معلین سے موسکتا ہے ، وہ تحکمی اصول ہے جبیر مت کم لوگوں نے اعتران کیا ہے ۔اور واسلامی علم الفقہ کی ندویر کی سے اہم ذریعہ تا ہم وریعہ تا ہے ۔لیکن قرآن سنت اور اجاع کے ابتد نظری حیثیت سے جوتے منر برقیاس کو بھی ایک اولی درجہ ملتاہے ۔

اسلامی علم الفقه (الفقه به دانستن) مومن کی ساری زندگی بیرها دی بیدا درسید سید بیسلا فرض ایمان یا عقیده قرار دیا گیا ہے - استدار میں ہزئی چز کی طرح اس کی بھی بڑے نرور شورے مفالفت سولی کیونکہ بیال سنسرع کو ایک علم نبادیا گیا تھا اور عقید تمنیداندا طاعت کی مگر محققا نه حکمت نے لیلی تھی اُس کی مخالفت سیدھے ساوے درنیداروں اور باخرا بل سیاست دو نوں کی طرف سے سوئی لیکن ہے اُس کی مخالفت سیدھے ساوے درنیداروں اور باخرا بل سیاست دو نوں کی طرف سے سوئی لیکن ہے اُس ہم شرعلما در مغرب میں نقید، ایک رسول سائم کر النائے کے ۔

نفت کے میچ در یچ استدلال کی فقیل کرنے کا بیال موقع بیس ہے ۔ دراصل اس کا موصوع ایک تقوری قانوت ہے جہاری اقعی دنیامیں لوری طرح کھی ٹافد بئیں موسکت میں اس کے اسوال اوراسلام میں اس کی حیثیت معلوم موگئی اب ہم اختصار کے ساتندا خلاتی علی کی اس تقیم کا موجلم فرالفُن کے معلمین نے کی تھی ذکر کئے دیتے ہیں عمل کی تعییں مندرجہ ذمیل ہیں :۔ ۱۱ وہ افعال حبکا کرنا قطعًا فرص ہے جوجزا کے مستی ہیں اور جن کے ترک کی سزا دمیا تی ہے ۔ ۲۷ ، شرعًا مستحب افعال جنگی جزاملتی ہے مگر ترک کی سزائنس ہے ۔ ۲۳ جائز افعال جونشرعًا میاح ہیں ۔

> د به) وه ا فعال جو نشرعًا مكروه مين مكرسر اكم معروبهس -ده ، تشرعًا حرام ا فعال جو ملاكسي مشرط كيمستحق مزاجي -

ار توذکسی موں یام طوقی فینا غورتی - افلاطوتی دیگ کے اخلاقی خیالات ملتے ہیں ۔ یہ ان فلسفید ل ارتوذکسی موں یام طوقی فینا غورتی - افلاطوتی دیگ کے اخلاقی خیالات ملتے ہیں ۔ یہ ان فلسفید ل کے بیاں میں بائے عباتے ہیں خیام مسلسلہ وار ذکر کرنے کے لیکن ارتوذکسی طقوں میں ارسطوکا یہ قول کہ نیکی میں موجد وسے اوروں کی مسلسلہ کی دیتا ہے کیونکداس سے متناجاتا خیال قرآن میں موجد وسے اوروں میں اسلام کی دوش ہی رہی ہو کے اضداد میں مصالحت کرے ۔

لیکن اخلاقیات سے بھی زیا دہ سلمانوں میں سیاسیات را بج بھی رسب سے بہاا خلاف رائے وہدا ہورائی اخلاف رائی کی ہر واری جربدا ہوا وہ بیاسی فرق کے خبگ وحدال کے سبب سے تعا ۔امامت بینی جاعتِ اسلامی کی ہر واری برخبگ وحدال تاریخ اسلامی میں استبار سے انتہا تک با یاجا ، ہے لیکن سب کمیں با بالنزاح وہ جربی بنج برنست امولی اہمیت کے تحفی اورعلی اہمیت زیا وہ رکہتی ہیں بینا نے تاریخ فلسفہ کوالکا وکر لففیل سے کرنے کی مفرور تربین ہے انہیں کو کی الیسی جزیشا ذو نا و رہی ملتی ہے جوفلسفیا نہ قدر رکھتی ہو۔ بہی ہی مصدی میں اکی مستحکم برعی قانون سیاست فائم ہوگیا تھا حبکی ، شل بھوڑی علم الفوالفن کے ، زرج اللہ علی میں اکی مستحکم برعی قانون سیاست فائم ہوگیا تھا حبکی ، شل بھوڑی علم الفوالفن کے ، زرج اللہ علی میں کہنے ماص وقعت سنیں کرتے تھے کیو نکہ وہ اُسے بھی محف شریعی موشکا فی سمجھ تھے ۔ یہ خلاف اس کے کمزور سلامین اُسکے نفا فرسے معذور سے ۔

اِس طرح اُن كثيرالتعداد كمالول كالمبنين تامي دربار در كا آئيند كها ما بيئة وكركرنے سے كوئى فائدہ منیں حراران میں بالنصوص مقبول تقیس اور عِنك اخلاقی اقوال اور سیاسی عرب الامثال ورادی

علقول کے لئے وستورالعمل متعے۔

اسلام کے قلم فیا متر جد وجد میں زیادہ رور نظری اور دہتی ہیلو پردیا گیا ہم حاشرتی اور سیاسی زیدگی کے حقیقی دا تعات کی تدبیر فرورت سے مطابق کر لی جاتی میں میان نوال کی صناعی بھی اگرچہ اُس میں بہ مقابلہ اُن کی سیاست کے مبت زیادہ بدیع انحیالی ہے ، بیجا بن مبویے میں جان والٹا انٹیں جانی طرک مرف فوش منسا صور توں سے کمیلتی ہے۔ اُن کی شامی کی نے درا ماسٹیں بدیا کیا اور اُن کا فلسفہ بھی عملی نہیں ہے۔

٤ علم ألعِقا بُد

قرآن سے سلمانوں کو دین ملاتھا مگر علم دین منیں ، شرع ملی تعی مگر محکی عقیدہ نئیں ۔ اُس میں جو بالتر منطق کے خلاف می صیر حبی تا ویل ہم بدلنے والے حالاتِ زندگی اور رسول الدرک فتح الف فرای کی منابع تصلیکن مفتوحه مالک میں العنین مدون اور مرتب سی مکمی نظام زرشی اور برایم رک نظاموں سے سالقه بیرا سم پیلیسی ان چیزول بر زور دیکی مین کوکرسلمان ، ملیا نیون کے ممنون اصال میں ممر فالباسب سے زیا دہ انرسیمی خیالات کاعلم انعقالہ بر بڑا مسلم کلمی عقیدہ کانسنو دنما وشس میں ارتوزیسی اورطبعت واحدك نظامول سے اورلمبرے اورلغدا دسي سلوري اورغناسطي نظريو سے متاثر موا اس تحریک کے استدانی زمانہ کا کتابی وخیرہ ست کم باقی ہے سکین اگر شخصی تعلقات ورسیتی تعلیم کی طر ائم نتائج منسوب كؤ جائب توسجا بنسوكا - أس زماز من منرق مين بيرواج تعابلكه الركب ب كه لمالعلم را کتالوں سے اتنا سنیں سیکھٹا متبنا استا دکے منہ سے سنگر ماس کریاہے راسلام کے قدیمی حقائد اور میحیت کے عملی عقائد میں اس قدرمتالبت بے کہ دونوں کے بلاواسط تعلق سے اکاریس سوسکتا میلامئله جبیر الم علما سی مهتِ بڑی نزاع تھتی جروا ختیار کامئله تھا۔ مشرقی سیمی عام طور برا ختیار کے قائل تھے کئی زار میں اورکسی حکم، نہ آلوسیسیات میں نہ انسانیا ت میں بجرواضیا دیراس قدر سحت موئی متبنی کیاسلامی فیج کے دفت مشرقی سیمیوں کے ملغوں میں موتی متی ۔

علاوہ اِن باتوں کے حوالک مذک بدیں ہیں واقعات بھی آسس امرے ست برہیں کہ عمداد لی کے مسلمانوں میں جراوگ اختیار کا درس دیتے سے ان میں سے مبداد لی کے مسلمانوں میں جراوگ اختیار کا درس دیتے سے ان میں سے مبداد کی سے خیالات میلے غن اسلمی نظاموں سے وائس کے لبدو ترجمہ کما اول کے ذرایعہ سے دیانی میں خیالات کے ساتھ دید خالص فلسفیار عناصر بھی شامل مو کئے ستے ۔

منطقی یا استدلالی طرز کا کوئی قرل خواہ وہ زیانی مو پائٹرین ، بولوں کی اصطلاح میں عمویًا اور علم العقائد میں خصوصًا کلام کسلا باتھا اور اس کے قائل تعلین کسلائے تھے منفردا قوال سے شقل موکریہ نام بورے لطام برعائد موگیا اور آس کے تحت میں منہاج وغیرہ کے شعلی متبدی وربنیا دی اقوال می سمجھے جانے گئے۔

مشکلین کا مام جراتبدایس تمام استدلالیوں میں مشترک تھا اَکے ملیکر زیادہ ترمینز لین کے حریفی اورار تو دکسی علمائے وہن کے لئے استعمال ہوئے لگا یعنی اگراتبدائی شکلین کو تحکمی عفیدہ کی تد و بین کرنی بڑی تومنا نومین کو صرف اُس کی توقیح اوراستحکام کی حرورت تھی۔

استدلال کااسلام سک واض کرنا آیک بڑی زبردست کربیدھی۔ دوایات (حدیث) کے مان والوں نے بڑے دوریت کی مالفت کی علم الفرائض کے باہر وکیہ تھا سب کو کھز کھا جاتا تھا عقیدہ کے معنی اُن کے نزدیک اطاعت تھے بہ فلاف معزلہ کے جواس کی معنی نہیں جانے سے بہ نواز دیتے تھے۔ آبستہ آستہ زبانہ بھی اس خیال سے بدوگ خورو فکر کو قریب قریب الب ایسان کا فرص قوار دیتے تھے۔ آبستہ آستہ زبانہ بھی اس خیال سے مانوس مرکب ایک حدمت کے مطابق رسول الشد کا قول ہے کہ بہلی چرج جندانے بیدا کی جدعلم یعنل

بہت بڑی تعدادہ ان منلف را یوں کی جواکھ کے تو نبی امیہ بی کے زائر میں سیدا مرکئی تاب کی جاکھ کے تو نبی امیہ بی کے زائر میں سیدا مرکئی تاب کی جائے کے مانے والوں کے لئے ان کاسمینیا دمنوار موتا جا تا تھا لیکن آسبتہ آستہ لعض برابسایک دور سے کے مانے والوں کے لئے ان کاسمینیا دمنوار موتا جا تا تھا لیکن آسبتہ آستہ لعض برابسایک دور سے متاز نظرانے لگے جنسی تدریہ کے جانبین معز لدے عقلی نظام نے سے دیا دہ ا

نتیوں میں عال کیا ملکہ مامون کے عدفلافت سے متوکل کے زمانہ کک تو پیطلنت کی و ف تو انجا کم کر ایاجا آ تھا۔ مقرلین میں براسبرامیں وٹیاوی حکومت نے ملم کیا تھا اسب فرد عقا مُدکے محتسب بن گئے اور بجائے ولیل کے توارے کام یا جائے لگا۔

لیکن قرب قرب قرب کی دار میں ان کے حراحت الم حدث نے میں ایک نظام عقائد مدون کر انشرفت کیا۔ بیس میں عوام کے عقا الدو کیوں کے غالطی خیالات کے درمیان مصابحت کی سب می کوشنیں کہاتی مقیس مِعقر کی خیالات کی دوحاتی سیرت کے تقابل میں یادگ الومیت کے باب میں تنبیبی فورطم الکا منا کے باریسی ادی رنگ رکھتے تھے۔ دوح کو یادگر جمی یاجم کا عض تھے تھے اور وات اللی کا تصورہ مانسانی کی صورت میں کرتے تھے میں مانوں کی صناعی اور علم دمین کو عیسائیوں کے آسانی باب کے استعارہ سے کی صورت میں کرتے تھے میں مانوں کی صناعی اور علم دمین کو عیسائیوں کے آسانی باب کے استعارہ سے لونفرت تھی کہیں اللہ کی صورت کے متعلق میر بذا تی سے بال کی کھال کا لئے کی ان کے میاں تھی کی تھی مورف کیوں کے جو مشرقی مودو کے دائر سی اور حذید چنروں کے جو مشرقی مودو کے لئے مخصوص تھیں، تمام اعضائے حیاتی مشوب کرو ہے۔

یہ نامکن ہے کہ تمام استالای فرقوں کا احن میں سے اکثر استبدا میں سیاسی یا رشوں کی کس میں قائم سرے تعقیقصیل سے ذکر کیا جائے اور تاریخ فلسفہ کے نقط ُ نظرے یہ کا نی تھی ہے کہ مفرنسیٰ کے خاص خاص عقائد جہا شک وہ عام دمیسی رکھتے ہیں بیان کردئے جائیں ۔

لم بہلاسوال انسانی علی اورالسانی شمت کا تھا۔ مقر لدکے بیشر وقدر بیارا درہ انسانی کے با احسیا سے بیٹر نے کائی تھے۔ عدمتاخریں بھی جب ان کے غورونکر کاموضوع زیا دہ تروینی ما فرق الطبیعی سائل سے معزلین کی بہلی اتبیازی خصوصیت پھی کہ وہ عدالت الی کے قائل تھے جوشری با نی بینیں ہے اورانسان کو اس کے استحقاق کے مطابق جزا اور مزاد ہتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے میسر بزوہ وصدت الی کے ماننہ والے تھے اور عین ذات کو صفات سے بڑی بھیتے تھے۔ ان کے کورسٹ کی تدوین بر منطقیوں کا افرات کی اور مقدم قرار دیا۔ منطقیوں کا افرات کی مقدم قرار دیا۔ منطقیوں کا افران کی تعلیم جاس کے ان کے دربر بردگئی۔ دوسرے دربر بردگئی۔

أختيارك وعريب سيمقصود الشاني ومرداري اوروات اللي كي عصمت وولون برزور دنيا تها خداکی دات سان کے گنا ہوں کا بلا واسط سبب منیں قرار دی جاسکتی اس سے اسان کو انبوافعال كافتحارسونا جائية مكرصرف النمان كويكيونكراس امرسيكسي كوشيدسي موسكما كدوه قوت حسس مطلقاً فعل كى قابليت مالس موتى سيعنى خروشردونون كاعال مون كى صلاحيت الا واسطه ضراس السان كى طرف متقل موتی ہے ۔ بی سبب کرم الدیرکہ آیا وہ قوت ملی جومدانے انسان میں بیدائی سے فعل کے واقع مونے سے سیلے یاز مانی عنیت سے اس کے سامتہ رسر کا رسوتی ہے ، کرت سے موسکا فانہ میتیں

سوئس رحنكى حان معنى زمانه كى تنقيد يقى ا

غور وَهِ كُورُ فَعَلِ السَّاتِي سِينَةَ أَكُمُ شِرْصِكُمُ وَطَرِتَ كَي كارسارْ لِولَ لِكَ بِينِيا بِها بِ مِحالة مِدَا اورانسا ن کے تقابل کے ضرا اور فطرت کا تقابل تھا۔ فطرت کی فلاقانہ قوتیں وسیلہ یا مجازی علت محبی حاتی تھیں اورسفوں نے ان کی تحقیقات کی کوشش کی لیکن غود فطرت اور تمام کا گنات ان کے نزد کی صدا کی ښائی سونی اورائس کی عالم ووانا ذات کی محلوق تھی۔ دنیاس خیرونٹر کے وجود کی میں یہ تاویل کی ماتی نقی کر فعدا کی دانانی کی اجر سرچیز کابترین انتظام کرتی ہے، یدای صلحت ہے گریہ جریس آس کی قدرت كى غوش إ مطرينيس مس البدا في عمدواك كية عقد كه ضرا برايا وانا فى كه خلاف كام كرسكتا مى مُركرانىس - بەخلاف اس كےمتاخرىن مغزلى تىعلىم دىتے تھے كەخداس ابنى دات كےمتصا دكام كىك کی قدرت ہی سیں ہے۔ اُن کے حریف جاس پر برا فروختہ موتے تھے اور فداکی نامحدو وقدرت اور اس کی ب یا یا ب شعبت کو مروا قعدا ور مرفعل میں برسر کاریاتے تھے۔ معز ایکوالسی تعلیم کے معبب سے محطیول سی شبید دیتے تھے۔ توحیدان حرافیوں کی طرف تھی جوالسا فوں کو اور فطرت کو اخداسکے معدا وراس كمليو برسيو، اسفا فعال اوراعال كا مالك منين قرارونيا هاست ته .

معزلین صبیا که مندرجه بالابیان سے فل مرسو گا عوام اورام صدیت سے حدا گانه نقسور الوسبة ركفة تقد مزيد عور وكرك ووران مي اس كانبوت فاص وضاحت كسا تد صفات اللي كتعليمس طالقاً - التداعياسلام س توحيد يرست زوردياجاً القاليكن بدامراس سع الع منيسوا

كهان نور كے تياس پرغدا كے بهت البير البير البير البير الله مالكي جائيں ا درمتعد دصفات اس كى طرف منسوب كي ائيں ان میں سب سے انصل صفات آستہ آستہ (بقینیا یکی عقیدہ کے انترسے) فایاں سوئے سکتے معلم تدر حات الده ونطق باكلام سمع اورلصران يسب سي بيك سمع ولصرى اويل وسي سمع في يا اسیں باکل ترک کرویاگیالیکن وات اللی کی وصدت طلق کسی طرح کے قدیم صفات کی کثرت کی روادار سر ہم کو کا معراس میں اورعیائیوں کی شلیت میں کیا فرق سو احر دات کمی کے سد کو ندوجر وکی اوبل کرکے کسے صفات کا مرادف قرار دیتی تعی - اس نا گوارسلوسے یکنے کی کوشش ایک تواس طرح کیگئی کر معنب صفات کا استنباط مفدم كاعتبارت وومرى صفات سيكيا مائ اورسب كاماخذكسى الكصفت متلًا قدرت ياعسلم کوفوار دیا جائے۔ دوسری تدبیریہ اختیار کمگئی کدائن سب کو فرواً فرواً با محبوعًا فوات النی کے تعنیات متسدا ر وا ياعين والمسمجامات صسائل كركوا كوكي عنى بي سي رسيد بعض في يام ما المكرن المعلى كي صنعت كرى سے حيد صفات كو بر قرار ركماجائے مثلاً فلسفى حرصفات كامنكر متناكتها تها كه خدا بالله ات البل هدمت مقهم الومب كولي منوسم علية تع رمقر لين شا و وما ورسي منفيا نداقوال سع المنلأ خدااس حباب كى چروں كى طرح سنيں ہے وہ زمان و مكان حركت وغيرہ كے ما وراسے ، آگے بڑھتے تھے ليكن إس كے مضبوطی کے ساتنہ قائل سے کدوہ خالق عالم ہے۔ یہ لوگ سمجتے سے کہ خدا کی ذات سے متعلق خواہ کشا ہی كرعلم عاصل موسك وه افي كامول من فروربها ما جاسكما ي-

معزلدا وران محريف - وونون كنز دكينمليق فداكا فعل مقاا ورونيا كى زندگى زمانى مقدر الما فعل مقاا ورونيا كى زندگى زمانى مقى - دورت تقديم مالم محتقيد وكى مفالفت كريته تقديم في ارسطاطاليين فلسفه كريتر تشرق مدروج الا تدار

میم و بیر میں کہ مذاکی قدیم صفات میں سے ایک لطق یا کا ام محباط اسابعی (غانبائسی لویس کی تعلیم کی تعلید میں اہم برا ترسی موسے قرائ کے قدم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ سفزلد سے نزد کی یہ کمسلی موئی متب بیستی تھی کہ مندا کے بعد قدم قرآن ہرا میان لا یاجائے۔ مقزلی ضلفا رئے اس کے خلاف لطور

متیقر رائے کے مقراس نے نبردیواس قول کے عاشہ الین سامتلاف رائے کا اظها رکیا تھا

ینی وہ سوا واعظم سے باہر سوکئے تھے ، اثبہ اس تو وہ کئے رہے کہ وہ اور سلمانوں سے شفن ہیں۔ یہ وہ

اسی وقت ککرسکتے تھے جبک حکومت اُن کے مواقی تھی کئین یہ بات عومہ کک نبیں رہی۔ بہت حالینس

ید سولوم سوکیا اور اِسکی ایندا ور تجربات سے سمی موتی ہے کہ قویس حکومت کا معین کیا سوا ندم ب تو تولی کرایا کرتی ہی مقرار کے موائی میں مارے مون اُسلیفی نظرہ الله کے مورم مقرار میں

کرلیا کرتی ہی مرفری میں میں قبول کرتیں ۔ سارے مون اُسلیفی نظرہ الله کے مورم مقراس میں

سے جدکا ذکر ذرانفعیل سے کر کے میں تاکہ عام تھوری سے جزوی خدود خال کی کمی ذریجا سے ۔

رب سے پیلے م اید المذیل العلقات برانطرف المتے بی من کی دفات نویں صدی کے وسط میں سوئی ۔ دو الکی شرور کم من اوران لوگوں میں سے ایک حضوں نے فلسف کا افر ندرمید برقول کرنے کی اتبدا کی ۔ اتبدا کی ۔

الدالمديل ك نزدكير إت قياس مين بي نيس المكتى كصفت كسى طرح ذات كى طرت

لیکن آرا دہ اللی البالیزیں کے نزد کی اہدی نہیں ہے بینطاف اس کے وہ مطلق اظہارا را دہ اورادہ کرنے والی ذات اوراس چرسے میں کا ارا دہ کیاجائے حداگانہ ایک تریری چران آہے۔ جانجہ مطلق لفظ "کن و قدیم خالق اور ما و ف و نیا کے ابنی ایک اوسط و رحبہ رکھتا ہے۔ یہ اظہا را را دہ اللی مطلق لفظ "کن و قدیم خالق اور ما و ف و نیا کے ابنی ایک اوسط و رحبہ رکھتا ہے۔ یہ اظہا را را دہ اللی ایک طرح کامتوسط و جود ہے جس کامقابلا فلاطون کے "اعیان "یا احبام ساوی اور کرات ارض کی ارواح "سے مرسکتا ہے لیکن غالبًا ان کے لقرومین غیرا تری تولے کے متعابلہ میں خصی انسکال کا بہلو کی اور و نا بال ہے دونا بال ہے۔

البالهذيل "مطلق" لفظ الاكن" من اور" عارضی كلام وحی میں اجرام وہنی كی حیثیت سے
مادی - مكانی چزکی شكل میں ظاہر مواہ اور اس زمانی و نیائے نوئی جی المبیت رکھتا ہے افرق كرتا ہج
خبانچہ الهی كلام وحی كے مطابق ذندگی ليركرا أي اس كی حفالفت كرتا عرف سی ذندگی میں ہے ۔ امروہ نی
کے لئی سبی سفرط ہے کہ اختیا را دراس کے مطابق امر کی صلاحیت ان میں موج و موجینے خطاب كیا
جاتا ہے لیكن ائن دہ زندگی میں كوئی مشرعی فرالفن اللی بین ۔ اس لئے اختیار مجی سنیں سے ۔ دہاں س
کی مطلق خدا كی مرضی مرموقوف ہے ۔ اس عالم میں حرکت کا بھی دج و نہ موجا كيونكم حس طرح حركت
کے مطلق خدا كی مرضی مرموقوف ہے ۔ اس عالم میں حرکت کا بھی دج و نہ موجا كیونكم حس طرح حركت

كى ايك باراتبدام فى باسى طرح دنيا كى خاتمه براس كابھى خاتم موجا ناجا بىغ اوراس كى حكموا بدى سكون كا دورد وروسونا چاستى خالى جىسانى محسا د كاغالبًا البوالمدس قائل سنيس تقا -

جا خط نے کھینی ہے۔ لوگ سے دلوانہ یا کا فرجمتے تھے۔ اُس کی تعلیم کے اکر خصے اُس فلسفہ مسلم سلتے مسلم مسلم میں می حطتے میں جید اہل شرق ابنی قلسی اور انکساعورس کا فلسفہ محملاکرتے تھے (الوالدین سے بھی میں ایک کھی ا

سرف میں دوسری استیار بھی موج دہم اور دوران زانیس حادات سیا بات اور حوا مات کر مخلف "افراد" اورسشار بي أوم يك بعد ويركب حالت اسكان سد دحودس أترس ولسفيول كالمزابات موكرنطام وسرفروك نفرسي كى تردىدكرتاس وباب دوم يشعبسوم. نسل ۱۱ الیکن مکان کی لامناس تجزیه ندیری برنظر کرتے سوئے وہ ایک معید فاصلے ملے کرنے کی تفروك ففل سے ماویل كراسے و مرفردكي حكم دہ محبر جوامركوا عواص كا مركب كما ہے صبطرح سے الوالهذيل استخلاف عمل بتاماتها كه صفات ذات مي محض عص بحطور برموح دمين اسي طرح نفامهي اعواض كالمصوعين وبريا حرمرك اجرا ركے سوا اوركسي حينيت سے منيس كر سكتا جي ا اگ باحدارت بالفوت الرهمي مي موج دي ليكن به إبراس ووت على بي جب ركرمان ورايم سے اُس کی صنایعتی سروی عاب برجاتی ہے۔ اس صورت میں حرکت یا ترقبی تغیر سو تا سے لیکن صفتی تغیر میں موجا جبتی صفات مُثلًا رنگ ذائعة اور غوشیوئین تظام کے نزد کی احبام ہیں۔ رہے ياعقل الساني كوممي وه الكيصم محتباب حقيت مي روح السان كالترن حصدت ووتما محمي ساری ہے اوراسی کوشیتی البان کساچائے۔عقائدس اور نقبی مسائل میں نظیام عصر کے دونوں اصوبوں لینی اعاع اور قیاس کامغالف ہے اورشیوں کی طرح اس کے نزد کی سمی اولوالامرامام كى رائ يراس كا دارد مداري - ده است مكن محتما ب كدساري الل اسلام كسي علط مئلكو ما ماع مائز فرارديس مثلاً يدكه مؤر تناف اوريميرون كم تمام ني نوع النان كالوبيام اللی لائے تھے۔ طالنکہ درا خدا ہر بہر کوسا رے انسانوں کے لڑمیم تاہے۔

علادواس کے عقل کے وُرلید سے صدا اورا خلاتی وْرائعن کے بی نے کے معاملہ میں و الواله دیل کا ہم جیال ہے ۔ حرآن کی لا اُنی فضیلت کا وہ کیر زیادہ وائل منیں ۔ اُس سے نز ویک فرال کا ایدی معجرہ می تفاکہ حمد کے معصواس کی نظیمیت کرنے سے قاصر سے ۔ اسلامی عقیدہ عذاب والواب کی معی اُس کی نظرمیں زیادہ وقعت ترقمی رکم سے کم عذاب جبتم تواس کے نزدیک صرف ایک سور س نفاه کشاگرفتی سے جاس علقہ سے بیدا ہوئے سب سے متور داخل اور ندلسنی نعل کی جالی اس وفات اس محاس علیہ اس محاس علیہ اس محاس سے متور داخل اور ندلسنی نعل حمر اس وفات ۱۹۹۹) سے جو رہے عالم سے بہتر توقع رکھتا تھا کردہ فرب کے ساتہ سائنس کی تعلیم جمع کردے رسب جیزوں میں اُسے فطرت کے آنا رسلتے میں اور ما ان عالم کی جملک نظراً تی ہے ۔ عقال شائی مسلاحیت رکھتی ہے کہ خالق کو بیجان سکے اور دسالت اور وحی کی مرودت کو محسوس کردے انسان کا کام مرت ادادہ کر نام ہے کہ خالق کو بیجان سکے اور دسالت اور وحی کی مرودت کو محسوس کردے انسان دور مری کی مرودت کو محسوس کردے انسان کو کا کام مرت ادادہ کر نام کے کو نکا ایک طوت آن کے سب افغال مطا مرفطات میں جو اس علم سے نکا ہے دور مری طرف آس کے سادے علم کا انسان میں ادادہ کی جو اس علم کا انسان کر نام اُس کے سادے کے قالت اُنسی میں ادادے کا نعتو رصرف شیار ہے لینی خدا کوئی السیاکا م بیش کر نام اُسے نام اُس ندی ہے۔

ان سبس اس کے اپنے خیالات سب کم میں اوسط "اس کا اخلاقی مطبی اطری سی سیے ملک اس کا خلاقی مطبی اطری سی سیے ملک اس کے قوائد و سی کی تالیق کی جا اضاف میں اوسط درجہ کے تھے۔ صرف اپنی سعد دکتا دوں کی تالیق کی جا اضاف عامیت سے کام کیا ہے۔

متعدین معرفه کی بیای اخلاق اورفلسفهٔ فطرت کی بحث زیاده ہے رساخرین کے بیال منطقی ماؤق الطبیعی مباحث کا بدیمیا ری ہے۔ بالحقوص أو فلاطونی ایرات بیال نظر آتے ہیں۔

قائل ہے رحرکت اور سکون، ساوات اور اُصلاف وغیرہ اِلذات موج وہ نیس ہیں۔ صرف ایک تصوری اِفعالی مہتی رکھتے ہیں۔ روح کو جوالسا نوں کی عین ذات ہے وہ تصوریا غیرادی جرسم جوہ اُسے ہیں وہ العلق جم سے اور وات اللی ہے ہے۔ وہ وضاحت کے ساتھ بیان بنیں کیا گیا ہے۔ روایتیں جرسی ہیں ہیں وہ المجمی ہوئی ہیں ارا دہ اُلن فی آزا دہے۔ السان کا تعلق ایس ایک ہے بینی ارا دہ کرنا کیو کہ فارجی تعلق رکھتا ہے جاحظ ہے مقابلہ کروں۔ بغیراد کا مرسے جس سے نبا مرحم تعلق رکھتا تھا لصوری تھا سے تعلق رکھتا ہے جاحظ ہے مقابلہ کروں۔ بغیراد کا مرسے جس سے نبا مرحم تعلق رکھتا تھا لصوری تھا کرنا تھا فیلسٹ کے وہ عمومیات "کو صرف احقور کی جنٹیت سی سے کہا تھا ۔ فعام ترین کھٹیا ت بورٹ اور شدن کے وہ "عومیات "کو صرف احقور کی جنٹیت سی سے کہا تھا ۔ فعام کا اُسی کھٹیا تھا ۔ فعام کا اُسی کھٹیا تھا ۔ فعام کا اُسی کو وہ عدم اور وجود کے درمیان توسط اٹنیا کا دی دیتا تھا۔ وہ انفیں کیفیات یا اوضاع کہ تا تھا ۔ علم کا اُسی جن اور وقار وقیا ہے کہا تھا ۔ باکل سید صاسا دا حمیت کا قائل اُسے نہیں سے مقباجا ہے ۔

عدم کومبی متفرلی مکما استدلالی گور کھ دصندے میں ڈالتے میں عدم کا ہم خیال کرتے ہیں ایس سے نینتی کالاگیا کہ میں ایک طرح کا وجو در کھتا ہے مطلق خیال نیکرنے کے مقابلے میں النان اسی کو غنیت سم مناہے کہ وہ لاننے کا خیال کرے۔

نویں صدی ہیں مقرار کے خلاف نراع کے سلم میں عام کام کے بہت سے نظام بن گئے تھے جنیں سے قرامطہ وغیرہ وسویں صدی کے بعد است ون تک باتی رہے سکین مقرار ہی میں وہنی سے بیدا مواجے اصداد میں مصالحت کرنا توفیق موا تھا ادر جس نے وہ نظام قام کیا جوا شبدا رمیں مشرق میں اُس کے بعد تمام اسلامی و نیامیں آر تو دکھی تسلیم کرلیا گیا۔ یہ الاشعری تھا (سلم می اسسامی) میں اُس کے بعد تمام اسلامی و نیامیں آر تو دکھی تسلیم کرلیا گیا۔ یہ الاشعری تھا (سلم می اسسامی) و اس وی اسسامی کی اسسامی کی اسسامی کی اس وی اسسامی کی اس وی اسسامی کی اس وی اسسامی کی اس وی اسسامی کی اس کی اسسامی کی اسسامی کی اسسامی کی اسسامی کی اسسامی کی اسسامی کی استان کی مقوری میں کارگزاری باتی رہی ہواس میت میں کہ وہ خدا کے در اور انسامی کی اسسامی کی اس کے بیاں فطرت سے ساری فعالیت تھیں لیکنی میں انسان کی تفوری می کارگزاری باتی رہی ہواس میت میں کو اس کی تائید کرسکتا ۔ اور انفیس اسپا افعال کی تائید کرسکتا ۔ اور انفیس اسپا افعال نباسکتا ہے ۔ انسان کو اس کی ترزرگی دیتے ہیں۔

می خل شیر کیا گیا۔ ووجهانی حیات بعدمات کی اور دیدا راللی کی امید رکدسکتا ہے۔ رہی قرآنی وحی آواس میں دوچیزوں کوایک دوسرے سے ممیزہ کراہے - ایک تو دہ قدیم کلام عظم النی میں ہے اور ایک فی مانے حدوومين ازل شده كما ب عبهارك ياس موجود ،

اینی اِن تعلیات بس استعری بالل بدیع الحیال نه تما ملکه است است مدر کے موجد ده خالات كوجمع كرك أن مي مصالحت كردى اوراس مين ساقض مع محفوظ فنديس را مام م ال چير يرهمي كماس مح علم كائمات عقيده عذاب وتواب اورعلم اللسان ابل ايمان كى تنديب نفس كے كئ احادميت الفاظ سے زیادہ تُحدسنیں رکھتے تھے اوراًس کی دینیات سے خدا کا تصور زیادہ روحانی شان سے کرنے کی وجہ

معلما راورفضار مى غيرطمنن نديقه

اشعرى قرآنى وى كواين فلسفه كى نبيا و قرار وتياب وه ذات وصفات اللي كم متعلى قرآن سے واسطه تن رکھنے والے عقلی علم کا قائل منیں ہے عام طور رمیواس وھوکہ منیں دیتے البتہ ہمار امکم غلطی کر اے خیک م مداكو عقل سے بچانتے ہیں ليكن محص وسى كے توسط سے جوہادے علم كا تها ما فدسے ۔

استعرى كے نز ديك خداسب سے سيلے توقادرادرخالق مطلق ب كيروه عالم ب . وه جانا ہے عوالسان كركيس اورح كرينيك وه عارات عرجيد واقع مواب اوروسني موما أس ك متعلق كي أسعلم بكك أكرسوا توكي مونا وهاوواس كم خداس دوسب مفات مي حكسى طرح كي تميل كالفهار كرتي س. فرق الماب كد خدايس وواس مع مملت اورم ترحيسي ما يى جاتى من جيسے وومولوق مین موجود میں - خداد نیا کی آفریش اور تقائی تهاعلت ہے - حوکمہ دنیا میں واقع سوتا ہے وہ مراور ا أس كافتل ميدسكن الشان اليني اضطراري انعال شلا كانتينا اور تقر تقرالي سن اوران افعال مي جوارا ده اوراختیارسے موتے میں فرق کاشور رکھناہے۔

ت و منحتص جرع سلم تسکلین نے بیدائی ہے نظریہ تو سرفروہے ۔اس نظریہ کا نستو ونما انہی کام و کا فغاس ہے۔ اُس کے نمانیدے مقرار سی مقالکین فاص طور بران کے النوی کے عدیت قبل کے حراف تے - ہارے بان سے طا ہر سوالے کیس طرح نیا نظری اشھری کے مدرسی باتی را ملا ایک

مذک کمل کیا گیا ۔

ما المنظين ك نظريه و بر فرد كا اخذ الباب بيد الفي السفه فطرت به ليكن اس كى قبوليت اور المنظين ك نظريه و بر فرد كا اخذ الباب المنظرية كوم المنظرية كالمنظرية كالمنظرة المنظرية كالمنظرة المنظرة المنظرة كالمنظرة كال

عالم محد سات میں مہیں جن جزوں کا حس مواہ کمنیں یہ جبر فرد کے قائل اعراض مسرار دیتے ہیں جر برفرد کے قائل اعراض مسرار دیتے ہیں جا ہم کے دیتے ہیں۔ اس تغیر کی تدمین جر بری جراس سبب نے برخر بنیز بنیس کے جاسکتے کہ ان کے اندریا ان بر تبدیلیاں سوتی رہتی ہیں۔ اگر یہ حیر نیفر بنیز بر بس کو یہ قدیم منیں موسکتی کو نکہ و نیا میں سب جزی اخر بذیر بہیں اس سائے سب حادث ہی بعی قدیم است مادت ہی بعی

مداكى بداكى سوئى بى-

اس طرح اس نظریه کاآغاز موباس معفوقات کے متغیر موفے سے یہ نتیج کالاجا تاہے کہ خالق قدیم اور غیر سیرسپالیکن مشاخرین مسلم فلسنیوں کے زیرا ٹرتمام فانی چیزوں کے مکن موسقے سے ذات اللی کا واجب الوج و موبا ثابت کرتے میں ۔

ا بعالم كى طرف رج ع كيم و مسل ب اعراض اوراكى بنيا وافتى جرير به جربراورع ف (يا صنت) دوالواب بي شيك ورليس صفيت كااوراك مراب بالميد ياتوصفت كى باب من بين يامحف علات اور خيال كه تعينات بي خيك مقابل خارج بي كوئى جريني ب ما ذه كا دع وتحبتيت امكان ك فقط خیال میں ہے۔ زمانہ مض ختلف بجروں کے ساتہ ساتہ موٹے یا خیال کے ہم وقتی علاقہ کا نام ہے اور مکان اور حجم احسام میں صرور موجو و سوتے ہیں لیکن اُن کے منفر و صول (حمام فرد) میں ، خیکے ملے سے احبام نیتے ہیں ، سنیں سوتے ۔

جبائے جوہروں میں کوئی دلطموج دسیں ہے اسٹیں سے ہرائی علیدہ ہے جاہر فرد کی طرح لہا کے دوسروں کا مثرات ہے۔ اسل میں یہ دلست جہ ہر فرد کے قائن فلسفیوں کے ماد ی اجزاے لا یتج ہی کے انکھا تقورس کے ہو او مری سے زیادہ مشابہ ہے۔ یہ بجائے خود غیر کانی ہیں لیکن انیا "حیّز " در کھتے میں اور اپنے محل سے مکان کوئر کرتے ہیں جائے یہ بلیط انقط کی جنیت سے لقور کی ہوئی وحد تیں ہیں حین سے الم جام میا ہے۔ ان کے درمیان ایک خلام ہے۔ اگر الیا نہ مو تا تو حرکت ہی امکن تھی کھی کو حمل میں اور اپنے دو و محامر فرد ایک دو سرے سے دگر انسیں کھاتے و را نحالیکہ سارے تغیرات کی نباہے وصل وصل احرکت و سکون پر اس کے علاوہ کوئی اور فاعلی علاقے جاہر فرد میں نہیں ہوئے و موج دمیں اور اپنے دو و و سے ملعن الفاتے میں اور اپنے دو و و سطون الفاتے میں ایک عزیر اور طرح بو عرب میں سے مطعن الفاتے میں لیکن ایک و درسے سے واسطون میں رکھتے۔ و نیا ایک غیر مراب طرح کا حتیا جائی آتا تعامل اینس ہے۔

عدقدیم تے اس خیال کی تمید متجاد اور باتوں کے عدو کے نیرسلسل موتے کے سلا کے ورایوسی انہائی تقی کیا زمانہ کی تعراف س حرکت کا عدد منسیں کی گئی تھی ؟ کیا درجہ تھی کداس مسلا کا استعال مکان۔

زان اورحکت مین کیا جائے بنیائی سلین سے سی کیاا ورمکن ہے کداسیں قدیم مشیکین کا افر می شامل ا مو . هر برآمها عالم احبام کی طرح زمان به مکان اورحرکت کی تحلیل تھی حاسر فرد میں اور لا امتدا دلمحوں میں سا كى كى \_ زاند كے معنى عقرے " البى " كالك سلسله اور مردوزمانى كموں كے سے ميں الك خلارمانا كي میں مال مرکت کام ، مرد وحرکتوں کے درمیان ایک سکون موباہے تیراویسست حرکت کی رفتا معام موتی ہے البتہ مؤخ الذکر میں سکون کے نقط زیا دہ سوتے س لیکن طار مکانی غلارتمانی اور وولقطوں کے درمیانی سکون کی مشکلات کو دور کرنے کے لئی تفرہ کے مسلمت کام لیا گیا۔ ایک نقط مکانی سے دومر مک بوخلارہے کے صورکت اورا کی لمحرے دومرے لمحرے تفاوت کوزمانہ میاند ما آہے!س خیالً <sup>دہ</sup> كى المريس كوئى فرورت ناتى يوص حيد معوسك بن كسوالون كاجاب مقاء قام زانى ميكانى مترك عالم احبام كى تحليل عامر فروا دران ك اعراض من كيكى تعنس لوگ صرور يكت تقي كراع اص سرامي تعير س رہے س اورج سراس کے سرفلاف سہتے مائم سے سی سکین تعقق ان دونوں میں کوئی فرق سنس محية تع وه كية تع كداء اس كى طرح سع عبرهى عربقط مكانى من مرت اكي المحد مرت من معالمر لحفر دنیاکوئ مرسے سے میداکر استاسے خیائی آس کی موجدہ مالت کا نر توفوراً گذری مربی اور نہ فرراً آنے والی حالت سے کوئی تعلق ہے لینی ایک دومرے کے بعد آسوالے عالموں کا ایک سلسلم ہے حربطا سرایک عالم معلوم موتا ہے۔ سارے لئے کسی اہمی ربط یاعلت ومعلول کے علاقہ کا سوا ا لے ضروری ہے کہ اللہ تعالی اپنی بیجون وحرامشیت کے مطابق اسے لیسندینیں کریا کہ واقعات کے معمولى سلسلىمى خرق عا دت سي على واسلىكن اكرده جاسى تومېلىم يوكومكتاب - تطريع بر فرد کے مطابق علمت اور معلول کے علاقہ کا سرے سے غایب سومانا کا تب کی قدیم مثال کے وربعہ سے اجھی طرح مجد میں آجائے گا۔ خدا مرفحہ شئے سرے سے اُس میں پہلے ارا دہ بیدیا کرتا ہے بھر لکھنے کی توت پھر ان می منبت ادرا فرین قلم کی حرکت ران میں سے مراکب دوررے سے بالک لے تعلق ہے ۔ أكراس يريوا عراص كيامات كمعلت ومعلول عواقع إداتعات كي نظم وترتيب كوغائب برمانے سے علم کا امکان ہی نہ اِتی رہے گا تو فوش عقا ویکم واب دتیاہے کداللہ تعالی سیلی سے

در بوگ "کابی با بین میں میں اور میں اور باتھا۔ تصوف زیادہ ترار تو دکسیت کی حدیں رہا اور یہ بھریں آنے والی بات بھی تھی ۔ شاء اور تحمل بربت البتدان حدودہ آئے کی گئے تھے ۔ اِس مسلمیں کہ فدا مرحزیس مزول کا فاعل ہے اسکیں اور صوفیا متعقی سے لیکن غلو کرنے والی صوفیوں نے اسمیں اندا اور اصافہ کما کہ خدا اسمی انسا اور اصافہ کما کہ خدا اسمی انسا اور اصافہ کما کہ خدا اسمی انسانی کو خدا تبایا ۔ اِسی طرح و حداثیت و حدت مرکبی "اور بمبراز دست" بهراو" اور میں اور اس سے ایک مرح وجہ تو زیادہ اللہ والے صوفی کی روح کے صفات من کہنا ۔ خدا کے علاوہ اگر کوئی شے مرح وجہ تو زیادہ سے زیادہ اللہ والے صوفی کی روح کے صفات میں کیا ۔ خدا کے علاوہ اگر کوئی شے مرح وجہ تو زیادہ سے زیادہ اللہ والے صوفی کی روح کے صفات یا کیفیات ۔ صوفیوں کی تعلیم سے ایک طرح کی نصیات جذابت کا نشوہ شاموا ۔ لیتوں آن کی در انحا کی علات آتے ہا رہے اور اکات خارج سے نفس میں بینچے میں اور میا رہے ادفال نفش سے خارج کی طرف آتے ہیں ۔ نفش کی صفیت کوئی خدابت و کیفیات پرشمل ہے ۔ سب سے اسم صفہ میر محب سے اسم صفہ میرج سے اسم میں بینچا تی سے ۔ سعا وت نہ تو علم کا نام سے نہ ادادہ کا الم محبوب سے اسم و کھا۔ کا مرح کے کا دو اسم و کے کا دو اسل موجہ کے کا ۔

منکلین کوتھالبمین توگ کہیں زیادہ استحکام کے ساتہ عالم کو اور آگے ملیکر روح ان نی کو ہمیت ونالو دخیال کرتے ہیں۔ مقدم الذکر ان چروں کو آذمیش کی حری پرلیکن مؤخوالذکر صدا کی نورخی والی الحسب کرنیو الی دات برقر بال کرتے ہیں۔ واحد محبوب کی تلاش میں اخیار کی پرلیف ان کرنے ت حب میں حیث ایس میں اخیار کی پرلیف ان کو دیجا ہے ہیں میں حیث میں حیث میں اخیار کی برلیف ان کو دیجا ہا ہے وہ اور تصور دو تو س مرجز کا مرکز ایک ہی نقط موجانا ہے۔ اس کی صدی حیثیت سے اہل یو نان کو دیجا جا اس کے میں ان اس کے میاس کی میں میں عالم کا اور زیادہ اوراک حاصل مربالیکن جونی مواس کی کرت سے نالال تھے کہ دہ ان کی مسرت میں خلل ڈالتے ہیں تا ہم ادنا فی خاص سب کسیں مواس کی کرت سے نالال تھے کہ دہ ان کی مسرت میں خلل ڈالتے ہیں تا ہم ادنا فی خاص سب کسیں انباد کی دکھا تھے۔ اور جواس کے تارک اکٹر بڑھا ہے کہ حتی لذات میں شاہا ستے تھے۔ ان سب باتوں پر کا فرکستے موسئ کوئی تعجب کی بات نمیں کہ اکٹر صوفی علم العقا نکر کی میث کم برداہ کرتے تھے اور اُن کے دائیا نا خالا ق اکٹر این صدیر تبدیل موجائے تھے۔

نستون کے نشود نمائی قصیلی عب بسنبت ناریخ فلسفہ کے تاریخ ندیب سے زیادہ تعلق کھتی ہے۔ معلادہ اس کے دوائیں کے بیاں سلتے ہیں۔ معلادہ اس کے دوائیں کے بیاں سلتے ہیں۔ مباس کے دوائیں کا میں میں دوائیں کا میں دوائیں کے بیاں سلتے ہیں۔ مباس ذیل کے صفحات میں ذکر کرنے گئے۔

س علم ا دب اور تا ریخ

عربی شاعری اور سوائح نگاری کا کنو و نما نکبی نصنیلت سے بیات ان کے اجابی و کر براکتفا کر مینگر اس اور باریخ فارجی افزات سے محفوظ نیس رہ کو یہم بیاں اُن کے اجابی و کر براکتفا کر مینگر اسلام کے آئے کا افزید بنیں سرا کہ زمانہ جا بلیت کے شاعر انہ روایات سے قطع تعلق کر لیا جائے جدیا ہے بت المتر کے زمانہ ہی میں دنیا وی علم او ب میں اگر والمان اور ان اور ایات کی صورت و المتر نما اور اور ان اور امون و المنظم دا اور المان کے درایات کی عورت میں موجود تقاول اختی میں موجود تھا ور قرآن کے درس کے حراف سے مان کے دا کو ان کو درس دیا جا باتھا بلکہ میں موجود تقوان کا درس دیا جا باتھا بلکہ اور فی شرار کے کلام اور قومی تاریخ سے بھی انفین واقعت کیا جا تا تھا ۔ بیاں اور بریا ہم قون اور لیسفیا فور مولکو افزیز اگر جباجی چیزیت سے کیوں نہ ہو۔ اس کا اظہار سے ناوہ تا کو کہ آمیز اقوال سے مقدس چیزوں کا مضحکہ کرنے سے اور جسی لذات کی بیشن سے ہم بالمت اور صوفیا نہ غور د فکر کئی داخول کی استدا میں داخول کی استدا میں داخول کی استدا میں داخول کی استدا میں داخول کی میں داخش کی استدا اور ان اور تا کو کی میں داخش کی استدا بیا اکا دینے والاگور کہ دھوندا ملکہ بعض مور توں ہیں خالی الفاظ وازن اور تا فید کی المنے بھر رہ گئی ۔

بصورت ابوالعناميد (شهمه اشته) ابنی شیرس شاعری می قریب قرب مهنیه اکام محبت اور آرزوئ مرگ کا ذکر کراهه - وه دانشمندی کاافلها راس مشعرش کرای م عقل کوشک کی بیروی کرینے دو ۔ اکناه سے بھنے کی سب سے بہر تدبر ترک ہے۔

حب كوسائل زندگى اور فطرتى شاءى سے دراسى مبى ماسىت كاسے إس دنيا كے روال كى شاءى سے اس دنيا كے روال كى شاءى سے اس مائن مى باللى مائن مى ابيات سے بلى المائن مى باللى مائن مى ابيات سے بلى المائن مى باللى مائن مى باللى باللى

إسى طرح الوالعلا المرى (٩١٥ ما مده ١٠) كوفلسفى شاء كى ينيت ساس كاستمعا ف كرميم عكه دىجاتى ہے يذكواكس كے خيالات رحبي سے تعبض معقول اور قابل قدر معى من اللسف من اور مذ ائن كاتصنع آمير اوراكر عاميانه طرزادا شاعرى سيمالس اكراس كفيالات مترسوسة (وواندها اوملس تها) تو اسرعلم الاكت يمورخ كى حيثيت سے اولى ورجه كى تنفيدس وه كيد كرسكتا تعاليكن أست سرهمی کیا کریائے زندگی کے لئے مصلہ اوروش کی روح محوظے کے وہ ترک دنیا کا وعظ کے اسیای حالات بيزوش اعتما وكروه كے خيالات بيرا فضلاء كے علمي اقوال بريون طعن كريے بلانس كے كه حو و كوئى شبت چرمينى كريد أس كميال خيالات كورلط ديث كاماده قريب قريب سي مي منس مدوه تعلیل کرسکتا ہے لیکن ترکمیب اُس کے سب کی منیں ۔ اُس کا علم بے سود ہے اُس کے شیخ تصلیت کی شامیس مواری فائم می مبیاکه ده فود ایک خطامی اعتراف کرنام . اگرچه د بال اس کا نمت و دربراس وہ اکی کر محرد تف کی زندگی سبرکراہ ادر مباتات کماکرر سباہ جبکد ایک یاس منترب کے سے زیبا ب عبيا وه اين نظم س كهاب - د نيامي سرچزېږيد ده اورعل سه قسمت اندهي ب - زما په ندگو عنیش دعنترت میں کشیر کرنے قبالے با دشا و کو هیوار آیہ شاہ برشب زندہ وار کو ۔ خلاف عقل اعتقا د مھی عفرہ سبتی کوسل منیں کر مار جرخ و وارکے اور یو کھیا تھی ہے ووسسٹیر کے لئے سم سے لیے متیدہ ہے۔ مرب جواس كى حلك دكهانے كے مدى ميں فو دغومنى مرقائم موسكمي مرقعمك فرقوں اور شرون كم المح اخلاف سے صاحب توت فائدہ الطاقات ورائني طاقت كومسحكم كراسے - ان الور كي منيقت صرف مرکوشی میں کئی جاسکتی ہے اس مالے سب ٹر صروالنٹندی کا فعل کی ہے کہ السّان دیاہے وو ر رب رياع وهي سي اليه كام كرساكيونكه بده الح اور ومن مااعال من -

اورادباب من علی فلسفہ رکھتے تھے انھیں و نیامی انیا دیگ جا با قوب آیا تھا وہ اُس تھے مرکے منظم کے اصول پر کا رتبد سے حس کا گوئے کے فا دسٹ میں ذکرہے ۔ و شخص مت کید لآیا ہے وہ معتوں کے لئے ۔ کید ندکیبہ لاتا ہے ۔ اس طرزر کا مکل متو مدحریری ہے (مہم - اٹا ۱۲۲۱) حس کا ہمرو فقیرا ورسیاح الدسعید زروقی سب سے بڑی والسمندی کی تعلیم ان الفاظیس ویٹا ہے ۔

كائراس ك دورك عقم وق كري

تود وسروں کو دِی کر۔۔۔۔۔۔ اگر ہانتیرے ہاتھے کل جائے توکنیٹک ہی کوغینمت جان

تو در م مي برضاعت كر ـ

زمان قدیم کے وہ ل کی سوائے گاری کا نشان اشیازی تھی اُن کی شاموی کی طرح مسفود اُقعات کا ذہانت سے مجمعنا تقالیکن وہ ان کے مجرعی نظم و ترتیب برقا در تربتی لیکن سلطت کی زبر دست توسیع کے ساتہ مورخوں کی نظریمی دسیع سوتی گئی ۔ سب سے بیٹے توسیت برامصالی جمع کیا گیا ۔ ایسے سفر چو اماد سے کے جمع کرنے یا نظم و کستی کی غرض سے یا محض سی جروں کے دیکیے کے شوق میں کئے جائے تھی اماد سے حرف کے دیا تا اس کے سفروں کے توان میں کئے جائے تھی اس کے خطر سے نام کی خوص کے ایک میں ہوئے تا ہم کا مافذر وایات کو قرار دیتے تھے اسی باریجی کے ساتہ جس سے صرف دکو کا انفذر وایات کو قرار دیتے تھے اسی باریجی کے ساتہ جس میں اس کی اتفا ہی تھی جس میں اور ایا تو اور کی گئی تھی اور جا باریخی کی نام تھی کرتی تھی جس میں اور ایا مشرق کی نظر میں ارسطو کی ختک اور حریم میں سے کہیں ڈیا دو فوشنا تھی یہیت سے لوگ روایات کو روایات کو روایات کو روایات کو روایات کی نظر میں ارسطو کی ختک اور حریم میں سے دوگ روایات کو روایات کو روایات کو روایات کو روایات کو روایات کو روایات کی تو روایات کی تو روایات کو روایات کو روایات کو روایات کو روایات کی تو روایات کی تو روایات کی تو روایات کی تابی کی میں دوایات کو روایات کو روایات

ایے بوگ مرزانے میں تھے جونی جا نبداری سے متضا و دواتیں ساتہ ساتہ نقل کر دیتے تھے۔ بیضے این زاند کے صفر ایت اور صفر وریات کا کا ظرکھتے سوئے عمدامنی بر کم دسین مدل مکم لگانے سے از دہنی سمتے تھے۔ اسان اکٹرزندگی کی بدنسبت اریخ سے زیادہ اُسانی سے سبتی لیتیا ہے۔

ستحقیقات کے نئے موضوع اور نئے انداز خیال میدا موسئے عیرافیدس انعین علکہ مثلاً آب و مواکے بیان میں سائنس کے مشائل داخل کر لئے گئے ۔ اریخ نے اپنی تحریب دائرے میں دستی زندگی عقائد واخلاق علوم و اوسات می کے سائے ۔ ووسری قوموں سے واقعیت حاصل مونے کی مدولت تفایل کی تحریک سوئی ۔ خیانچہ ایک بین الاقوامی " انسانی "عضر میدا موکلیا ۔

اس کے بعد تولیف کے ساتھ و کرکے قابل خبرافید دان مقدی (یامقدسی ۔ زباز تعنیف ۵۸) ہے حس نے سبت ملکوں کا سفرکیا تھا اور سینے زبانہ کی زندگی سے واقعیت صاصل کرنے کے لائو طرح کے بیشتے افتیا رکے سعے وہ سے مج کا الوسعید زردتی تھا البتہ فرق اتما ہے کہ اسکی سیاحت مقعد رکھتی تھی۔

اس کا ندارتحریر نقادانہ۔ دہ اُس علماقائل ہے جو تھیں و تدقیق سے صاصل موندکہ ردایتی عقائد یافانص عقلی احکام کا۔ قرآن میں جو کیر عبرافیہ کا ذکر ہے اُس کی تعییر وہ عوب کے محدود نقط نظرے کرتا ہم حس سے الد تعالیٰ نے تعلمی الباس علیٰ قدر عقوب صدے مطابق اے کلام کوئم آسٹاک کیا ہم وہ اُن ملکوں کا ذکر کرتا ہے حضیں اُس نے خود دیکھا تھا۔ اول نمبریر دو این ذاتی تجربات کور مکھا ہے میمروہ عرائس نے معتمد لوگوں سے ساہے۔ اُس کے لیدوہ جو اُس نے کتا بوں میں مرسوا ہے۔ خود اس نے اپنی خصوصیات جو بیان کی میں اُن میں سے یہ خد کھے جمع کے گئر میں۔

و میں نے علوم متداولہ اور علم الفرائفن کا درس دیاہے منہ بر بر بھی وعظ کہاہے مسحدہ کو کہدائے۔

ا ذان بلبدی ہے میں علما مری مجالس اور زاد کی ریاضت میں بڑک رہا ہوں ہیں عصوفیوں کے ساتہ جیازے کہانے کہ کہ وہ الزام میں تعرب میں جاموں - آج میں جانبی القدر سلطین اور وزرا کا منہ تھا کہانے کہ کہ وہ میں تابی المحسر میں تابی تحردہ فردتی کرتا تھا بیس نے وقتم کھانے کی ذات ہی تھا گہے ہیں۔

امال تی میں آبا کہ اجداد کا ایر وجمیس ۔ یہ خیال بوری طرح اب ہی صحیح بنیں ہے لیکن آب کے اصلام کی استدائی جارہ کہانے کہ دورت دسیا اظارت میں آبا کہ اجداد کا ایر کہانے کہ دورت دسیا اظارت میں آبا کہ اجداد کا ایر وجمیس ۔ یہ خیال بوری طرح اب ہی صحیح بنیں ہے لیک اس قابی سے کہ دورت دسیا اظارت میں کہانی نوع النسان کے ذشی خراؤں کو اپنے دیئی تھرٹ میں لائس ۔

کے لفائس کو ملکم بنی نوع النسان کے ذشی خراؤں کو اپنے دیئی تھرٹ میں لائس ۔



## كاب سوم وفياغورتي فيلتقة

## ا فلسف فطرت

اقليدس اوربطليموس - بقراط اورجالينوس - ارسطو كى تعبض تصاينف اور نوفلاطونى و نوفياً غور مستفول كى ميرالتعداد كتابس - يرسرايه تلهاء بوب كے فلسفه تطرب كا -

بھی مطیع میں لیکن سب کھی ہوفیاغور ٹی نقط کا ہ کے مائحت ہے۔ جائجہ کہا جا اتھا کہ بغیر ملوم راضی حل اقعلیدس ہمیت اور دوسی ہی کی کھیں سے کو کی تعمل ملک ہوں کے اعلام طبیب مئیں ہوسکا۔ نظریہ عدد سے ، جو علم مماحت سے بہر مجھامی اتھا کیونکہ وہ قوت شاہدہ سے کا تعلق رکھاہے اور دون کو نقول ان لوگوں کے حقیقت اشیار سے فریب ترکر دنیا ہے ، عجب عجب تسم کے گور کھ دصد سے نبائے جائے ہے۔ خدا بدیبی طور پر ایک کا عدد ہے وہ جر چرکا مبدا ہے وہ خود عدد نہیں ہے لیکن تمام اعداد کی ملت ہے لیکن فلسفہ فطر کے ماہر جارے عدد کوج عمام کا عدد ہے سب بر ترجیح دیتے تھے۔ کید دن کے بعد زمین وا سان گی کو کی خراسی نہیں ہے وہ خوال کی حبول میں یاجا ریاب کے رسالوں میں نہ ہو۔

خیال رکھنے والی ارداح بہی جادراک درارادہ اوراس سے تمام محسوس تعینات سے بالاتر میں جیا کیے۔ اُن کامبارک ترمجوی طور برکا کمات کی مہبو دی کاضامین ہے کیکن کہمی کسی انفرادی شخصیت یا انفف اِدی واقعہ سے اُس کا کوئی تعلق میں موسکمیا۔

یه بریمی بات ہے کہ ریاضی اور سائنس کی تھیل میں خدمب کی تعلیم کو تحملات نقطہ بالے نظر سے ویکی اجامالی اتفاقا ہم عقلی علوم اپنے بیروں بریکٹر مرتے ہی ہمشہ عقائد کے لئے خطر اک سے عامیت کا ساتہ آسانی سے قدم عالم لیمنی ما دے کے غیر جادث اور از ل سے متحل مرٹ کا خیال شملک سوسکتا تھا اور اگر حرکت ما وی قدیم مانی جاسئے تو اور تی نیزات بھی قدیم میں ۔ ان میں سے اکمر کی تبعیلے ہے کہ فطرت کی تعلیم عدد میں اور چروں کی ترین سید اسلامی میں اور چروں کی طرح سی اکر تی سے مین جروں کا مرتبی اور جروں کی طرح سی اور جروں کی طرح سی کی بی اور چروں کی طرح سی اور جروں کی طرح سی اور جروں کی طرح سی کرد میں آئینگی ۔ میں جن جروں کا کہنا کرتا یا جانیا مکن ہے دہ سی کی میں اور چیروں اور بھیر دور دمیں آئینگی ۔

إن خيالات بيغوب محبة اويس طعن موفى ليكن علم كواس سے كوئى فائده منين سينيا -فن طب البتراس سے زیا دہ مفید علوم سرما تھا ۔ اِس کے قدروان ذی مرتبہ لوگ تھے (میں کی وج طاہرے) اس امرس كرخلفانے متحددات اس كى لونانى كتابوں كا ترجم كرف كے لومقرركيا عطب کی قدر دانی کو کمپیه کم دخل نه تعاماس لئے کو ئی تعجب کی بات منس ہے کہ ریاضی اور سائنس کے مسائل اور منطق کا انرطب بربرا - قدیم طب کارجمان اس طرف تھا کہ اُس مھیومتر ہرجہ بزرگوں کے وقت سے علی آتی تقی اور مجرب نشون برعل کرے ۔ سکین نویس صدی کی حدیدسوسا تعی طبیب سے ملسفیا ناعلم د نفنل کی طالب تھی اُس کے لئے صروری تھا کہ وہ اغذیہ ۔ لڈائیڈ اور دواؤں کی مع طبیتیوں "سے واقعت موجم كي ظلول كوجاتا موادرسارون كالترات كاعلم تو لابدتها طبيب بخرمي كالعبائي تعا اوراس مرعوب، اکر آما تھاکیونکواس کے علم کا موضوع طباب سے مترسمباجا اتعا- اسے کیمیا کر وں کے آگے والو ادب تركزنا اورریاض مطل کے اصول برانے فن كااستعال لائم تھا۔ نویں صدى كے لوگوں كے لئے ( جعلم كي يميم ديواني سف ) يه كافي سيس شاكدانسان قياس بين طق براسيفيال اعقيده ادركرواركي تبیا ورکھے ملکدوہ جاستے تھے کہ علاج سی قیاس کی روسے کیا جائے واتن بالند (۱۲۸ ما ۲۸ م) کے دربارس أصول طب يراسي طرح محت سواكرتي هي جيسه علم العقائد اورعلم الفرائض بر - دربافت طلب يد امرتماكة المالينوس كى تصانيف كى سدست طب كى بنيادردايات بيربدا ورعقل سيربط موسة علمير مشرق ب یااس کا وارو مرارسطتی قیاس کے توسطت ریاضی سائنس کے مسائل بر موا جاہئے ۔ نویں صدی کے نصلار اس فلسفہ فطرت کوحس کا ہیا سرسری طور بر در کرکیا گیا ہے ندسی علم کلام کے تعایل میں مطلق فلسفه كهاكرة تع اورفياغورتى كالقب سے ملقب كرتے تھے فيلسفه وسويس صدى كم مي بينياا وراس كا اسم تري نما ينده مشهور ومعرود في طبيب (ذكر بارازي تما رسال وفات ٩٣٣ ما ٩٣٣) اس کی بردائش رے میں سوئی ۔اس نے اسدا میں ریاضی کی تعلیم پائی اور آگے ملکر نمات سرگری کے ساته طب او زفلسفهٔ فطرت کی تصیل کی علم کلام کی طرف اُسے رغب زیقی منطق وہ صرف اول فا لوطیقا كى الوابى اشكال ك مأسّاتها - اكب عوصة كك الس في اين وطن اورافيدا دسي مهتم شفا فاند كفرانين راذی کی ما فرق الطبیعات کامرکز ده پرانے نظریات بری نیس اس کے معصر انکساغورس ابتالیس مانی وغیرہ کی طرف مسنوب کرتے تھے ۔ اس کے نظام کی جوٹی پر پانچ اصول میں عرصادی حد کتابیم احرل میں خالق ۔عالمگیر دوح مادہ ادلی ممکان طلق اور زمان مطلق کیالا تمنائی دوران ۔ یہ بانچ جزیں حقیقی وجو ورکھنے والے عالم کے عزوری تعینات میں منفرد حشیات ایک مادہ پر دلالت کرتے میں اور نمان موس انیاد کی ترکیب مکان بر بھروہ افرات من کامیں اصاس سراہ ، میں زمانے کا ان اسلوں کے ان اسلوں کے جو درکرتی ہیں ۔ جا ندارستیوں کے وجود ہے ہے ۔ کالے میں کدروح موجود ہے اور جا کہ جا در اسلوں میں سے بعض کوعفل عظام کی ہے بعتی اُن میں بیصلا حبت بو کہ فندون کوم جراج کمال بر بینجا میں برجو در برجوت میں کے علی سے برجونے کی امیر نے ترزیب اور نظیم کی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ دائری فالی کا در ایک عالم و دانا فالی برالیان لائیں جس کی علی سے فرکر تراہے اور اور فرش کی ارتجا ہی برائے کے دائری فالی کا دور اور فرش کی ایک لیسیط فالیس دوح کا فرد بداکیا گیا۔ بدارواح کا مادہ تعاج فوراً سالبیط معقول جو بریں۔ یہ مادہ فور یا عالم بالا جا اس سے کہ دو میں نازل موئی میں عقل با یزدی فورالدور سی معقول جو بریں۔ یہ مادہ فور کے ساتہ ساتہ استراہی ہے دکھرکر بھی موجود و تعا۔ جم ہے جس کے بدا میں میں میں نازل موئی سے موجود و تعا۔ جم ہے جس کے بدا میں اور احرام سادی ہے دائی سردی مورد ایمو میں بھی اور احرام سادی ہے دائی بیسب ذل سے مورد ہوئیں بھیران کو کی ذمائی ارتبراسی سے کوئی فرمائی کی کوئی ذمائی ارتبراسی سے کوئی فرمائی کوئی ذمائی ارتبراسی بونو فوالی کے نہ تھا۔

داری کودو فرنقیوں سے مناظرہ کرابڑا۔ وہ ایک طرف تواسلامی تو حدیث و مت و گرمیا سے مقاع کی روا داریس اور دورری طرف و مرید نظام سے بربر ریکا دھا محکی قدام دوج - ما دہ یا مکان کی روا داریس اور دورری طرف و مرید نظام سے بربر ریکا دھا محکی قالت کے ساتھ) محکی قالت کے ساتھ اکر کرتے میں ۔ اگر جربست سے نما نمذے دکھتا تھا لیکن ان میں سے کسی کو کو کی انجمیت ماصل میں مقی ۔ دمر لوں کو ما دہ برست اعتین برست ، فدا کا منکی ان کی مارورت نوی کو ان کہا جا اسے لیکن اُن کی تعلیم تفعیل کے ساتھ کی کہ ما مروج وات کا تفعیل کے ساتھ کی کہ ما مروج وات کا طرف دوران نوی کو اور ما تعلیم است کی مارورت نوی کو دوران کی مارورت نوی دوران کی مارورت نوی مورورت تھی دوران کی مارورت تھی۔ دوران کی اسلامی فلسفہ اور علم العقائد من خفیف حد کہ بھی مصالحت موسلے کا کو اسی جزی مرورت تھی۔ سے اور اسلامی فلسفہ اور علم العقائد من خفیف حد کہ بھی مصالحت موسلے کا کو اسی جزی کی مرورت تھی۔ اس کے لئے فلسفہ نظرت موروں تا تھا کیونکر است قطرت کے کرت آسا اور اکر متعا و مقا مرحد دیا دہ

دلجين هي برنسبت تمام استيار كي داحداسل كيكن نوطاطوني ارسطاطاليسيت من كي منطقي ما فوق الطبيعي غوروفكر كي نوش يقى كدموجودات كا دجوداك اعلى ترين ذات سه تاسب كياجائ يا تمام اشياركا الكي برترين جوبرنقال يحيد إموا دكا ياجائ اس مقصد ك كوستر مقى .

الم قبل اس كم م مس الدار خيال كى طرف جرنوس ب سدى سے مؤدار سوما شروع موكميا تفا رُخ كرس ميں ايك اور كوشش كا ذكر كرنا ہے جو علم العقائد كونسفد فطرت كے سالتہ سمو كر فلسفه لارس بنايا لا كے لئے كى كئى ۔

## ٢- بقرة كِ أَثْوَانَ أَلْضَفًا

 ساری صدی کی آن انجنول سے مقابلہ ہوسکتا ہے جو محدود ذمیبی آزادی رکھنے والے ملکوں میں قائم موا کرتی تقیس اور جن کا آیاتم سان سمو کا مشرب تھا۔

السی ایک ترکیب کا بانی نویں صدی کے نصف آخریں قرامطہ فرفہ کا سروار عبدالتہ ابن میں اسے یہ تقا۔ یہ ایک ایرانی طبیب معالیج بنی تما اس نے فلسفیان فطرت کے جلفہ درس سے تعلیم بائی تی آسے یہ سلیقہ قال تھا کہ خوش اعتقاد اور آزاد خیال لوگوں کو ایک ہی برختہ میں مربوط کر کے سلطنت عباسیہ کے ابندام کی کوشش کرے ۔ کوئی اُسے شعبدہ بازسمجستا تھا اور کوئی مقدس زامہ یافلسفی ۔ کہا جا تا تھا کہ اُس کا دیگ سعبداس سے ہے کہ اُس کا مرب اُس فالیس فور کا عقیدہ وہے جیس بک روحوں کو اُس کا دیگ سعبداس سے ہے کہ اُس کا مرب اُس فالیس فور کا عقیدہ وہے جیس املاک ارضی تناسخ کے لیدمسراج ملیگی جیم کو دلیں اور مادی چیزوں کو حقیہ سمجھتے اور المن جا عت میں املاک کا مورے اور اپنے میں برنزیمروں کی اطاعت کرے درکیو کم جا حت میں ختلف مدارج سنے ۔ فلا ا

قرامط فرقه کی مدوم برکام کرکوفر اور لهره سقی به بین دسوی صدی کے نصف مرس بھیرہ میں اسک حجوثی می جاعت بلتی ہے جس میں جار مدارج سقی بعلوم بنیں اس برا دری کو ابنی بنین نقیم کوهمی طور برجاری کررفی میں کا مان کے کامیابی جوئی۔ استدائی ورج رفیدرہ سے تمین سال ک کی فوج اور کا تعاجن کی ہندیب نفس قانون فطرت کے مطابق کی جاتی ہی بحیثیت شاگر دوں کے ان بر ایٹ کا تعاجن کی ہندیب نفس قانون فطرت کے مطابق کی جاتی ہی بحیثیت شاگر دوں کے ان برایت کی تعام درج ان می اور کی دنیا داری کی تعلیم درج آئی تھی اور ایمنیں اثبار کا مجاب می علم حاصل موتی تھی ۔ یہ بھیروں کا مرتبہ تھا آئر کا رسب کی عربی میں عالم کے اللی قانون سے کماحیّہ واقعیت صاصل موتی تھی ۔ یہ بھیروں کا مرتبہ تھا آئر کا رسب کی عربی میں عالم کے اللی قانون سے کماحیّہ واقعیت صاصل موتی تھی ۔ یہ بھیروں کا مرتبہ تھا آئر کا رسب کی عربی اس ان کی عربیجا میں سے تھا وزکر جاتی تھی تو آئیسے فرست تول کی طرح استاد کی عربیجا میں اور تعربی کی خوات ورس اور تغیری سے بالا

إن براوراوں كى بدولت أس زماند كے علوم كى ورجه بدرجه رقى كرنے والى قاموس بم كمبني ہے یه اکیاون (اسعامی شاید کاس) مفاین مشل ب حرمطلب کے کا طب مفتلف اور مملف لوگوں کی تصنيف مي خِالحِد مُولفول يا مديرول كوسب مي اتحاد اورتطابق بيد اكرفيس كاميا في مني حلي لیکن بھرمی عام طور رواس معلم میں اتنا بی خناسطت کا ذکک یا یاجا اے خودلسف فطرت برینی ہے اور سیاسی بنیا در کھتا ہے۔ اُس کی عیارت ریاضی کے مباحث سے بنیں سبرسوں اور حرفوں کی ملسم مندی كى كى ب شروع موتى ب - اورسطى وطبيعات سے كذرتى موئى (كرچتركوروح اوراً س ك قرى برمول كرية موسة ) آخريس موفيان الرائد ازات وفان اللي كيون قدم برهاتي -إسس ادل سے آخر تک ایک مطلوم فرق کی فریاد کا ریک سے اورسیاسی بیلومات نایا سے بسی اب سی معوداست العاده موسكتاب أن مصائب ادرمغالم كاحبن كانشاره مُعلَمْ يُكار يا أن كم ميشروسية النان اميدول كاع بيلوگ ركھتے تے اور اُس صركاحيكى بيلقين كرستے تھے دواس رومانى ناستدست تسكين اور منات كے طالب تحصيران كا مذمب اتبار براورى والوں كومرتے وم كك وفاداررسنے كى اكيد التى كونكه دوسردل كى بعلائى كے لؤمان دنياى سچا حادب - اس زندگى كے مقدس سفرس ( جيد دو مجسات تبید دیتے تے استحف کوئ اپنے اور ان توشک دوسرے کی مدوکرنا ماستے امیروں کو اپنے ما دی اموال اور وانتمندول کواپنی روحانی ودلت سست دومرون کوصد بناما من میرسی علم ، صرحیتیت سے کدوہ قاموس میں سوج دہے ، زیادہ تراعلیٰ ورجہ کے موم راڑ واکوں کے لے معضوص کردیا

لیکن جبال کی بیملیاب معره کے اخوال الصفااوران کی لغداد والی شاخ کے ممرانی زندگی امن وامان کے ساتھ لمبرکرتے تھے۔ اس براوری والوں کو قرامطرسے غالبًا وی لشیت متی جا اسن و امان حامیان بتیمہ کوشاہ بیت المقدس کے منا فالن بتیمہ سے متی۔

مّاخرين ميں سے افوان الصفاكے ا ماكين اور معالم كے مؤلفين كى حيثيت سے سي حب ذيل

اوگوں کا نام مکیا ہے۔ ابوسلیمان معمد ابن موشر البیستی جوا لمقدسی میں کہلا اسے ، ابوالحسن علی ابن ہارون از کا محد ابن احد النمر اعوری العوثی اور زبید ابن رفاعہ۔ ان لوگوں کی جد وجد یہ ذانہ میں بنی ونیوی طاقت شیعہ خاندان آلی او یہ کی طرف شقل کر میکی تقی (۹۲۹ ع) ۔ غالبًا اس واقعہ سے معلم کی اشاعت میں آسانی موئی کیونکہ اس میں شیعوں اور مقر لہ سے تعلیمات اور فلسف کے مسائل کو ملاکرا کے عام لیٹ فی طا

اخوان العقفا خودایی زبان سے انتخابیت کا اعراف کرتے میں وہ تما م اقوام و مذاہب کی دائش جے کرنا جا ہے تھے۔ نوح اور ابراہیم استھ اور اندا فلاطون ازر شت اور عیلی اور محد ان کے جارئیں اور پر وہ ان علی کا احرام اس حینیت سے کیا جا تا تھا کہ وہ اینے مقلیت کے عقیدہ کی جائیت میں شہید سوئے ۔ وہ کہتے تھے کہ سترع اینے نفتی احکام کے اعتبار سے عوام کے ائو اجھی چزہے۔ یہ ایک وواجہ کر وراور ورفی روح ل کے لئے : لیکن توی نفوس کے لئے فلسفیا نہ فیالات ہیں جی موت کا مندرہے۔ موت کے معنی میں خالوس رومانی زندگی کے لئے ور بار و کلسفیا نہ فیالات ہیں جی موت کا مندرہے۔ موت کے معنی میں خالوس کی بدولت لئے فکری کی نمید میں استہ جدد ان کی بدولت لے فکری کی نمید اور خواب فیالات کی بدولت لے فکری کی نمید اور خواب فیالات کی بدولت ہے تمام فائی نمید اور خواب فیالات کی تعدد کی ایک اور ایک اور ایک اور ایک کی نمید اور ایک این ایک کی تعدد کی ایک اور ایک کی نمید اور خواب کی نمید اور خواب کی نمید کی نمید اور خواب کی نمید کی خواب کی نمید کی نمید کی خواب کا مواب کے ایک کی دو خواب کی نمید کی خواب کی خواب کی نمید کی خواب کی کی دو خواب کی دو خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی دو خواب کی خواب کی دو خواب کی کی دو خواب کی سے خواب کی کی دو خواب کی دو خواب کی کی دو خواب کی دو خواب

میں سیکے کھے میں انسانوں کونسی دستی مو آئے ۔ ان لوگوں کی انتخابی سیرت اور متعامدہ تعلیم الواب کے سبب سے اس کا استعمال سے اسی ڈیل میں ہم سبب سے اسم بالوں کواک سبب سے اس کے طاقت کی سائٹ کے سائٹ کو سائٹ کے سائٹ کی سائٹ کے سا

بقول معلى كارد ل ك السال كى حدو حدى دقسين مبي علوم اور فنون علم كت مب موصوع حیال کی صورت کو عالم کی روح (عقل ) سی موجد دموتی ب لعنی ماده کے حقیقی عدار کا جعلت لطات اور روحانیت میں برتر وجود مجلاف اس کے نن ام ہے " صورت اکے صناع کے ول سے عل کر باو ومين طعور بنيرير موسك كا - علم طالب ك دل مي بالفوة موجود موتاس ليكن أس كفول س آت ك الراكي اسناد كى على دركار الم حس ك زمن من على صققت كي يتيت سے موجود مو ميال يسوال بیداست استاداو کی کوعلم کما سے بلا افوان العقاداب دیتے میں کوفلاسفے کے قول کے مطالق توانسان نے غوروفکرست حاصل کیا ہے اورعلما روین کیتے ہیں کدوجی کے فررایوسے اُ تراہے ليكن مارك نزد كي علم عامل كرف كختاف طريقي يا وسيلم من ح كانفس طبعًا هيم ا ورعقلي دنياك ردمیان واقع سے اس لیے قدرتی طور پر علم کے تین تمبع میں نفیس ان چیزوں کاعلم جواس کے اسخت سي حاس ك ذريعيه أن كاج أس سع ما فوق مين شطق استنباط سعه اور خود انباعقلي ملاحظه إملا والط متابده سعمال كراس وفراين ذات كاعلم سب سے زباد والمتني اورقابل ترجع ب حب اساني اس سے آگے برسے کی کوشش کرناہے توائے اپ نیار بمحدود مونے کا اصاس مو تاہے ۔ اس کے قدم وحددت عالم كم مسأل براك وم عوركر الهنس خروع كردنيا عامية ملكيدي ساده ترمساكل کے مال کرنے کی مشق کرنا جاہے مرف ترک دنیا اور عمل نیک کے ذریعے نعنس مند مربح اعلی ترین دا كى معرفت طائسل كرماسي علوم دنياس سے علم اللسان، شاعرى أثار يخ اور علم دين وعلم العقائد كى تعلیم کے بیرونلسفیا زمیلیم کی ابتداریاضی سے سوالیائے۔ یہ علوم زیادہ تر نوفنیا غور فی سندی اندازیں باین کی کئی میں ۔ اخوال الصفا کواس موقع براس ات سے بڑی مدد ملی کدوبی حروف متنی کی تعدد ٤ × ١٧ = ٨ ٢ سه بجائ واقعات سے محبّ كرف كر تمام علوم سي اول سي أخر تك تعلى قياسا

اورعدوی تماسب کا خیا کی طلبم نبایا گیاہے۔ علم حساب اعداد کی تحقیق بیصتیت اعدا دہنیں کرتا ملکہ ان کی تعمیر تماسی سے بحت کرتاہے ہے۔ ان کی مطام کے شار کا ذریعے عدد کو نبایا جائے اشیار کی تعمیر زبانا م اعدادہ کی جائے ہے۔ نظریہ اعدادہ کممت النی سے جواشیارہ عداد کی نقل میں مبائی گئی میں۔ تمام جزیں جو دجو در کھتی میں یا خیا لی کی جاسکتی میں ان سب کی اصل مطلق ایک کا حددہ اس سے علم الاعداد سارے فلسفہ کی اشدامیں وسطیس اور آخر میں جوامیشری اور اُس کے متابہہ میں آسانی بیداکریں سکین سلی اور سیا آنے والی اشکال اس کام میں آتی میں کہ متبدلوں کے لئے تعمینے میں آسانی بیداکریں سکین سلی اور سیا علم صاب ہے تاہم جامیشری کی تعقیم ہی دو صول میں ہوتی ہے جو سوس جامیشری حس کے موصوع خطرط معمل کی تحقیم میں اور خالص یا معقول جامیشری حس میں اُس سے کہ روح کو حسوسا ہے۔ سے علی معقولات کی محت موتی ہے۔ معقد میا میشری اور حساب کہ دوح کو حسوسا ہے۔ سے علی معقولات کی طرف متوج کیا جائے۔

اس کے بعد وہ میں ساروں کامشا مدہ کراتے ہیں ،علم نجرم میں تاموس کارمارے ۔ائے استا سے زیادہ عجمید و فویب الکیہ حد تک متعدا دُنعلی میٹی کرتے ہیں اور ان سے اس کے سوا اور کئے توقیم میں مذیں موسکتی متی ۔اول سے آخر تک بیلیتین موجودہ کہ ستارے نہ حرف موبے والے وہ آفعار تناویہ میں ملکہ و منیا کے تمام واقعات ہوان کا بلا واسط اثر میں بڑاہے ۔مشری ، زہرہ اور تمس کا اثر سعدہ منی ساوت اور مورک مراح اپنی تاثیر کا وائرہ رکھتاہے اور اگر السنان قبل از قوت نہ مرجائے تو یکی افرائی کی مدولت ہے اور ایک از ورمیارہ میں اس کے زمل مرح اپنی تاثیر کا وائرہ رکھتاہے اور اگر السنان قبل از قوت نہ مرجائے تو یکی افرائی کی مدولت ہے اور اگر السنان قبل از قوت نہ مرجائے تو یکی افرائی کی افرائی میں منام اجرام سماوی کے افرائ محموس کرتا ہے ۔ تم انس کے حبم کے نشو و نما کا کفیل ہے عمالہ اپنی زندگی میں تمام اجرام سماوی کے افرائ سے امریک سیدئی سے دور مشتری کے سایہ میں ندہی ریاست سے ورائے وال کے افرائی سے دور مشتری کے سایہ میں ندہی ریاست سے دولت یا حکومت موتی ہے تیمس آسے ال کے ، دولت یا حکومت دیتا ہے ۔ مری خوراً ت اور زمل کی تاثیرے اسے دور مشتری کے سایہ میں ندہی ریاست سے دریے سفراخرت کی تیاری کرتا ہے اور زمل کی تاثیرے اسے دائی سکوت حاصل موتا ہے کہاں میت سے دریے سفراخرت کی تیاری کرتا ہے اور زمل کی تاثیرے اسے دائی سکوت حاصل موتا ہے کہاں میت موتی سے تیمس آسے کیکن میں میت سے دریے سفراخرت کی تیاری کرتا ہے اور زمل کی تاثیرے اسے دائی سکوت حاصل موتا ہے کیکن میں میت سے دریے سفراخرت کی تیاری کرتا ہے اور زمل کی تاثیرے است وائی سکوت حاصل میتا ہے کوئی سکوت موسلے تو اس کی تاثیری کرتا ہے اور زمل کی تاثیرے اس کے دور کی سکوت حاصل میتا ہے کہا کہ میں موتا ہے کہا کہ میں دیا ہے کہا کہ میں موتا ہے کہا کہا کہا کہ میں موتا ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہ موتا ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کرتا ہے اور زمل کی تاثیر ہے اس کے کہا کہا کہا کہ کرتا ہے اس کی تاثیر ہے کہا کہا کہا کہ کرتا ہے اور زمل کی تاثیر ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کرتا ہے کہا کہ کرتا ہے کہا کہا کہ کرتا ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کرتا ہے کہا کہا کہا کہ کرتا ہے کہا کہ کرتا ہے کہا کہا کہا کہ کرتا ہے کہا کہا کہا کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہا کہ کرتا ہے کہا کی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا

معلم کاروں کے نزدیک منطق ریاضی سے لما ماتباعلم ہے دینی حس طرح ریاضی محسوس سے معقول کی طرف ایجا تی ہے۔ اسی طرح منطق میں طبیعات اور مافرق الطبیعات کے درمیا ن میں انباع ل رکھتی ہے۔ طبیعات کا موضوع احبام این منطق کا خالص ارواح ۔ شطق میں ارواح کے تشررات اوراحبام کے ادراکات، عبار سے نفس میں موبتے میں وولوں کی حبت مرتی ہے ۔ تاہم منطق کا درجہ اہمیت اور مامینت کی خاص میا کے بعدہ کیو کر راحتی اسم ماہک سینے کا ذریعہ ہی مینی طبیاس کی عین فاست میاضی حدم اور عقل کے درمیا ن محض ایک واسط ہے ذات ہے مخبلات سے منطق جعقلی مقدرات پر منبی ہے حیم اور عقل کے درمیا ن محض ایک واسط ہے اشیار کا تعین اعداد کے کا طب مرتبال سے ایون کا میں اور انسان کا اشیار کے کیا طب ۔

افران القنفاك منطقی خيالات فرفورلوس كه ديباجيه اورارسطوك قاطيغورياس-باري مينارو انالوطيقات تعلق ركھتے مين نئ باتيں ان ميں كوئي ميس ہے ياس ميں توست كم -

فرفوریس کے پانج الفاظ میں ایک جیٹے لفظ فرد کا اصافہ غالبًا تنامب کے کا فاسے کر دیاگیا ہم ان سے تین میں انوع اور فرد فارجی کملاتے ہیں اور لقیہ تمین نصل تحقیص اور غض لفتوری کو ان سے موسوم ہیں۔ الواب میس کے تصورات ہیں جن ہیں سے بہلی و مراور باتی تواوا فلا کو فلا برکرتی ہیں۔ علاوہ اس کے تعتورات کا پورانظام اسمین انواع برتعتی کرے تیار کیاگیا ہے۔ علاوہ تعتیم کو فلا برکرتی ہیں۔ علاوہ افتیا میں انواع برتعتیم کرے تیار کیاگیا ہے۔ علاوہ تعتیم سے تین اور تعلیم متد دوں کامنیاج ہے کیونکہ اس سے منفود میں انتیار کا علم عاصل ہم تا ہوں سے زیادہ بارکی منداج میں سے کہم معقولات بر دسترس یا سکتے ہیں انتیار کا علم عاصل ہم تا ہوں تا وراسندیا طریا خواس کی نبیا در کھی گئی ہے۔ اس برانواع اور تمیر سے منہاج استنباط براخواس کی نبیا در کھی گئی ہے۔

اشیاد کے دجود کاعلم میں حواس کے ذریعیت مواہد لیکن صفیت انتیا رکا عور و فکرے ذریعہ سے اس سے اسم ترفقی علم سے مواس سے اسم ترفقی علم

ہے جے الفاظ سے تشبید دی جاسکتی ہے لیکن اہم ترین اُن اصوبوں سے مستنبط کے موٹ تصدیقیات میں میں انسانی فود عاصل کراہے یا دومری مجد سے لیکو بنیا نیا لیتا ہے نہ کد دہ علم حراسے فطر ت سے یا دی اللی کے وربعہ سے جاس موتا ہے ۔

تمام عالم کا وجود خدائی دات سے ،جامل ترین وجود ہے جہمام اخلافات اور مرطرح کو تعابل سے بیاں تک کہ جبم اور روح کے تعابل سے بھی بالا ترب ، بند لیہ صدور کے قرار دیاجا تاہے ۔ اگر یج میں کورس آ فرنیش کا ذکر آگیا ہے تواسے محض ندسی اصطلاحات کی رعایت محبن جا ہے ہے ہم تعین کی ترب اس طرح کی جاتی ہے دارہ علی فعال (۲) عقل نعال (۲) عقل نعال (۲) عقل نعال (۲) عقل نعال (۲) مادہ اول (۲) مادہ اول (۲) مادہ اول (۲) مادہ اول (۲) محبت اللہ و ح معلق کی تاب دوج معلق کی ایک وت دہ جم معلق جے مادہ تا تی ہی کہتے ہیں (۲) کرات مرادی کا عالم دی ہمتال دوج معرف مرحب مرحب موریات ، نباتات اور حوانات ۔ یہ آہم ہمتیاں فدائے واحد معلق کو ، حرمر جریس اور مرجبی کے ساتہ ہے ، طاکراعداد آملی کے مساوی ٹورا ملی ہتی کا شار نورا کرتی ہیں۔

عقل - روح - اوه اولی بسیط میں کین جم سے مرکب ہوں کی مرحد شروع ہو ماتی ہے۔

ایوا من برخیزیا تو ہو یل ہے یا صورت - حرب یا عوض - اول حرب میں اور اور نور

اعوامن یا خواص مکان احرکت اور زمانہ ہے جبیں اخوان الفت فائے اصول کی نما برصد ا اور نور

کا بھی اصافہ کہ کیا جا اسک ہے - مادہ واحد ہے - کٹرت ا دراخلاف مورت سے بدیا ہو آ ہے حربر کو

تعربی اور عوض کو معتورہ یا عقلی صورت بھی کتے ہیں - قاموس انیا مشار و صاحت کے ساتہ

سین ظام کرتی - البتہ ہے کہ میر جبریت " فاص" سے زیادہ" عام " میں لماس کرتی ہے اور

میر کی اور حرب کو ترجیح دیتی ہے - عوبری صورت مادہ میں مقید سوئے سام اسل ح جم بی ہو لے

میر کی بیکر خالی می ورائ دی کے اولی عالم میں آفاؤں کی طرح حد معرمی جائے گھو سے ہیں ۔ ہو لے

ادر صورت میں کمی اندرونی علاقہ کا نشان تک سین ملت ۔ یہ نہ صوف خیال میں ملکہ حقیقت میں

ادر صورت میں کمی اندرونی علاقہ کا نشان تک سین ملت ۔ یہ نہ صوف خیال میں ملکہ حقیقت میں

میں ایک وہ سرے سے انگ ہو سکتے ہیں ۔

اس طرح سے افوان الصفا کا فلسفہ فطرت نعنیات سے ما متا ہے - بیاں محصرت روح النانی دنعنی ایک در راکتفا کرتے ہیں ۔ یہ " ممر" کا مرکزے عبطرت عالم النان اگرہ ، اس طرح النان عالم اصغرب ۔

انسانی نفس کا صدور روح عالم سے مواہ اور تمام افراد کی روسی ملکرا مکہ جو مرساتی ہیں عصد انسانی ملک انسان مطلق یادوح انسانیت کد سکتے میں لیکن مرا کی روح ما دّے میں بورٹیدہ ہے ادّ متبدر ہج غرادی نبتی ہے۔ اس کام کے لئے اس میں سب سی طاقعیں اور قوی موجود میں۔ اِن میں سے غرادی توی موجود میں ۔ اِن میں سے تفری توی میں سب سے بر ترمیں کیونکر علم ہی دوح کی جان ہے۔

بھ کانس الب ایک سادہ ورق کے موتاب جادراک مواس تھے اسے مینیاتیں س کا تسوّروماغ کے سامن کے صدیس کیا جاتا ہے ۔ نہے کے صدیس اُس برحکم لگایا جاتا ہے اور ہجھیا کے حصر میں وہ محمد ط کر لیا جا آ ہے ۔اس کے اجد قوت ناطقہ اور من مخریر کے ذراید سے احمیس الا کر باطنی واس کی نقداد یا بج مرحاتی ہے وہ صمون حبکا لقور کیا گیا تما حقیقت کا لباس بینرا ہے۔

حواس طاہری میں سے سامد باصرہ پر فضیلت رکھتا ہے کی ویکد مؤخرالذکر وہو و دلحہ کا غلام ہے مر اُسی چرسے تعلق رکھتا ہے جو حواس کے سامنے موج دہے سنجان نساس کے سامحہ گذری ہوئی چرکا بھی مائل ہے۔ اور کرات سادی کی ہم آسگی کا حس رکھتا ہے۔ سامحہ اور باصرہ ملکر حواس عقلی نباتے ہیں جن کی حدوج سد زبانہ کی قیدسے آزادہے۔

لین سیحبہ بین بنین آ کا کہ معنی اور لفظ کا بیعلق اخوان الصفائے اور خیالات سے کیے مطابق مہمکتا ہے ۔ اسینے اعلیٰ ورجہ برہنے کیا خوان الصّفائی تعلیٰ ولسفہ فرمہ بنجاتی ہے ۔ اُن کا مقصد علم اور ذندگی فلسفہ اور عقیدہ میں مطالقت وکھا ناہے ۔ اِس معا ملہ میں النا نوں میں سب خلاف ہے معمولی وہ اِس کو طاہری مذاذ کی مزورت ہے لیکن جبطرے معمولی النا نوں کی روح حوانات اور نباتات کی روح سے افضا ہری مذاذ کی مزورت ہے لیکن جبطرے معمولی النا نوں کی روح سے افضا ہے ۔ مالیس ورست توں کی سے افضا ہے اور اُن کی روح معمام لیاس کے اولی مذمرہ میں ہے ۔ اعلیٰ مدادج بر منجی بروح عوام لیاس کے اولی مذمرہ سے اور اُن کے معموس لفتورات اور دسم ورواج سے بھی باللہ وجاتی ہے ۔

اخوان الصَّفا مدب عسوی اور زر دشی کو زیادہ کمل وی سمجھے تھے۔ وہ کھے ہیں کہ محد ایک صحوافشین ما مل قوم برنازل کے کئے تھے حس کے ومن میں نہ تو و نیا کے حسن وجال کا اور نہ آخر ت کی رومانی سیرت کامیح مصورتھا۔ قرآن کے صدورج محسوس اصطلاحات کی ، جائس قوم کی سمجہ۔ کے اندا زے سے اختیا رکے گئے سے اعلی تعلیم اِند لوگوں کور وعائی ا ویل کر آ جا ہے ۔

لیکن اور قوموں کے ملاب میں می فالص حقیقت سنیں ہے۔ ان سب سے بالااکی عقلی عقیدہ سے میک اورائس کو الدین عقلی عقیدہ سے میک افوان الصفا اوق البطیعی مہلوسے تابت میں کر ناجا ہے ہیں وہ مدا درائس کو الدین مفوق عقل فعال کے ورمیان چیٹیت برزخ کے ایک قانون کا نمات ، ناموس اللی کو دکھتے ہیں۔ یہا کہ رحم خالق کا فیض عام ہے جے کسی کی بدی منظور سنی ہے ۔ قمار خدا - دوز رضے عذاب غیرہ ایک رحم خالق کا فیض عام ہے جے کسی کی بدی منظور سنی ہے ۔ قمار خدا - دوز رضے عذاب غیرہ ایک معنی ہیں ایس عقا کدکوا خوان الشفاخلان عقل قرار دیے ہیں ۔ اِن عقا کرے روح کو تھیت موتی ہو ۔ جا بل محتا کرواخوان الشفاخلان عقل قرار دیے ہیں ۔ اِن عقا کرے روح کو تھیت موتی ہو کہ منی میں کمنی میں معنی میں اس کا حبم دوز خے ہے برخلاف اس کے یا زخاست کے مغنی میں صور حرح کا نام ہے ۔ قیام ندا ہم ب کا مقصد مذا کہ سنی ہے ۔

اخوان الصفا کا علم الاخلاق را البیانه دو ماتی رنگ رکھا ہے۔ اگر جربیاں میں وہ انتخابی

بن جاتا ہے۔ اُس کی رُوسے انسان کے اضال نیک اُس وقت کہلاتے میں جب وہ انتجابی

اصلی کی بیروی کرتا ہے۔ قابل تحسین روح کا آزاد علی ہے۔ سبندید و دہ کا م ہے جو غور و دکرک

لعبد کیا جائے اور سخی خوالین کرات سادی کے عالم میں بیٹجا وینے والی ناموس اللی کی با مذی ہے۔

اس کے لیے عالم بالا بر بیٹنے کی آرز و مزوری ہے اس لئے سب انسن نی محب ہے جو محبوب

اول بینی صلا سے وصل کی طالب سے ورموجودہ زندگی میں مربی رواداری ا در تمام معلوقات کی

وغاظت میں مصرد ف رہتی ہے۔ اس کی مدولت دنیا میں اطمانیا ن فاطر ۔ آزادی طاب اور سلح

معاظت میں مصرد ف رہتی ہے۔ اس کی مدولت دنیا میں اطمانیا ن فاطر ۔ آزادی طاب اور سلح

معاظت میں مصرد ف رہتی ہے۔ اس کی مدولت دنیا میں اطمانیا ن فاطر ۔ آزادی طاب اور سلح

ان سب باقوں کے بعد میں تعجب بنیں مونا جائے گرجم کا ذکر اس قدر برائی کے ساتھ کما گیا ہے۔ ہاری اصلی صیفت کا نام ہے روح - ہا ری زندگی کا پیقصد سونا جاہے کر سقواط کی طرح مجت کی اسپرٹ اور مضرت سے کی طرح محبت کے قانون کو انبا دستور لعل نبایس ۔ تاہم جسم کی صفاظت اور خرکری میں کرنا جاسئے تاکہ روح کو کا مِل نسٹو دیا کی قرصت لے ۔ اس معاملہ میں افوان لصّفا اسانی تعلیم دربب کاایک نفسالعین قائم کرتے میں عبی خطوطال تعلف و موں کی زندگی ہوا فود میں تعنی کمل اطلاقی حیثیت سے اسان کونسلاً مشرقی ایرانی ، عقائد میں حوب دمسلمان ، تعلیم میں حواتی دابلی ایجر برمیں حرانی ، زبر میں عبرانی علوم میں اونا بی کشف اسرار میں سندی سکین اینی ساری زندگی میں معرفی مونا جاہے ۔

اس طرح سے علم اور عقیدہ میں جمعالحت کرنے کی کوشش کی گئی تمی اُس سے کسی فران کی بعی تسلی زموئی -افوان الصَّفاکی تفسیر وان کوندمبی کلین اسی حقارت کی نظرے دیکیتے تقص سے ہارے زمانہ کے علمار دین کا وسٹ عمال میں سے کی آ و ملات انجل کو دیکیتے میں اور حن لوگوں کو ارسطو كتا على الدار فالص برو ما تماده قاموس كے فيتا غورتى ، فلاطونى الداركى سنب وسى خيال ركهة منع حراج كل كاكوئي فلسفه كابروفسيرحا صرات برا ورعلوم خفي كم متعلق ركهما المع ليكن تعليم يافية يا نم تعليم يا فته عوام الناس برا خوان العدها كى تصانبيت ياكسى أورشكل مين أن كے خيالات سے گراا تر کیا جس اوی نبوت اس امرسے متاہے کہ قاموس کے المی انسے سب کنیر مقداد میں اور زیا وہ تر اب ے سورے ون سے کے ملے موئے یائے مائے میں۔اسلامی دنیاک اندر اکٹر فروں میں ملا المیم وغيره وغيره كيان فس الامرس ماسس تعليات كوبار بارديكية مير وينان كالمسقد مشرق ميس زیا ده تراسی کل مین حمکا، در آن الیکدار سطوکے درسی فلسفہ کو حرف اینے مرلی فرما نروا وُں کے ورباً میں فروغ ماصل موسکا مبلیل القدر شکم غرالی افران الصفاکی حکت کو آسانی سے حوام کا فلسفه كمكر ال ديا يمكن أس مي حاصي بالتي متي أن كے لينے سي الل مني كيا- اسوں ك ان لوگوں کے دائرہ خیال سے اُس سے زیادہ احذ کیاہے حتبا کہ وہ اعراف کرتے ہیں۔اور لوگو فے می خصوصًا قاموس کی تسم کی کہ میں لکتے والوں نے اِن مصامین برنصرف کیاہے۔ قاموس کا اثراسلامی مشرقی مالک میں آج کے باتی ہے -اس کتا ب کے نظائے میں عقام لغدادان سیا كى كما و سك ما تدملاد ئے عالے كاكوئي متي سي سوا-

## كات جمارم منرق ك نوفلاطوني اؤرارسُطا طالبين محكمار ا يمن دي

کندی کئی بہلوؤں سے مغزلی شکین اور اپنے ذمانے کوفیا خورتی فلاسفا فطرت سے علاقہ رکھتاہے اور م اُس کا ذکر رازی سے بہلے اُن لوگوں کے سلسلے میں کرسکتے تھے لیکن راویوں نے بالا تعاق اُس کا کولاقال بروار مطولی حیثیت سے کیا ہے۔ اُس کے درست موسلے یا زمونے کا نیصلہ (اس حکیم کی معدود حید ناکمل تعنیفات کی نابر حرم کم کم بیٹی ہیں) ایک میلکر کیا جائے گا۔

كى عامكتى تقيس ما إلى في وم كالتيازينين عما اورقديم يونا نيون كى سائن كى ماتى تقى - يمعلوم سي كركندى وربارس كية ون اوركس صديررا كاماماتات كه وويوانى كما بول كاترجه ولي مي كرفير بامورتها اوردوسرول ككورك ترجيس اصلاح دياكرا تعامنجاد اوركتا بوسك أس نے ارسطوکی مفروضدد نیات میں اصلاح دی تقی ۔قیاس ہے کدائس کی نگر انی میں اس کے بہت سے شاگردا در احت من کے نام ہم کک بینے میں اس کام می شعول تھے۔ یہ سی مرسکتا ہے کہ أس كعلاده دربارس مخومي العبيب بالمنظم اليات كي حدمت أس كرمير دسور أكم علكرحب منوكل کے زمانیس کمت رخیال کااز سرنودوروورووروور تووه ورمارست فارج کردیا گیا اوراس کا کتمان ایک عصد کے الے صنبط کرلیا گیا ۔اُس کی سیرت کے شعلق روانت ہے کہ وہ طابع بہت تھالیکن یہ عارمند توكها ما تا مے كه اكثر طباع اوركتاب و وست لوكون ميں تقايكندي كي سال ولادت كي طرح اس کے سال دفات کامی تبینیس ملیا - اتسا صرور معلوم موات کو اس کی وفات اُس ما لت مین موئی جب وه دربارشاسی سے معتوب مقایاکسی او نی حده برمقرد مقالی بر برسانعجب کی بات ہے کہ مسعودی واس کی بحد قدر کر اتھا اس معاملہ میں خاموشی اختیا رکر اے ۔ نمایت اغلب ہے کروہ وہ جیساایک اُس کی کئی ہوئی نجوم کی کتاب ہے معلوم ہو باہے اسٹ کے بعد تک زندہ تھا اس وقست ابل نوم زمانے و ورکے حتم سونے کی نبردیے تھے اور قرامط اس سے فرمانروا خاندا كى نينيگو ئى كرت تھے گركندى كوسلطنت اسى مردت باقى تقى كدائس فى عكومت كى تباكوجىكا مخالف ستاروں کا قرآن تھا د ۔ ہم) جا رمو بچاس سال کی وسعت دمیری ۔ اُس کے مرتی اوشا كواطمينان ماصل موكليا اور تاريخ في مبي نصف صدى بكاس مكم كونبا ما -

کندی عمر گرطبیت رکھتا تھا آسے اسے زان کے سارے علم فیل پرعورتھا میکن ہوکہ اس نے جغرافیہ دال مورخ مدن اورطبیب کی حیثیت سے نے مشا بدات کے موں اوراکن سے دوسروں کوفین بینجا یا مولکین دہ ذہبی مطاق مرکز منیں رکھتا تھا۔ اُس کے ندسی خیالات معتزلی دنگ کے ہیں ربعی اُس نے النانی قوت عل کے متعلق حبت کی ہے کہ آیا اُس کا دھ دفعول سے يبط مقاياتس كے ساته موال- وه صاف الفاظيس خداكى وحدت اود عدل برز وروتياہے . اس عدك نظريه (حربندي يابهمني كملاتا مقا) كم ملات كرعلم كاتنا اوركا في ذريع علم عدد ووسغيسي كامامى تماليكن استعقل سيهم مناكرا كي كوشش كرتا تعاديب عدام بسك نفام واقتيت مصف سبب سے أسے أن كالك ووسرساسة مقابل كرنے كى تركيامونى رسب ميں مشترك اس فاس عقیدہ کویا یا کہ دنیا ایک تدیم کی اسٹگ علت سے دجو دمیں اس عمر کا اوراک تفصیل كىساتىم العامني كرسكتا الكن الم نظركا فرص ب كاس علت كواللى جرا بن التداقا لىك المنساس كى مدات كى سے ا در بيم بيمي مسيح بين ومومنوں كے لئے راحت والمي كا دعدہ ا دركافرو ك لؤ عذاب اليم كى وعيد ليكرآك س - كندى اورأس كم معاهرين كا إسلى فلسفرت يبط رماضى ا ونلسفه نطرت ب عبين نوفيتًا عورتى اورنو فلاطونى هناهراكي وومر عص خلط معبت موسِّك من ال ك نزديك كو بي تخص بغير إيامي كي تعيل ك فلسفي شيس موسكما أيس كي تصانيف مي سنريسون ادر حرفوں کے خیالی طلم اکر نظراتے میں خیائے اسے مرکب دواؤں کے ا ٹرکوموسیقی کی طرح سبری تأسب رمني قرارديا كالمار الكيل جارون طبعيون (كرم رسرد فيضك اورتز) كم تماسب كاب -الركولي دواا دل درج مي كرم ب توأس مي مساوى درج كے مركب كے مقا بدس دوميد كرمى الكرودسرك ورج مي كرم ب توجيا رحيرسونا جاجة وقيل على مذا - إس حكم مي نظام كندى في واس حسد الحفوص والقريم وساكيا تعاميا ميس أس كي ساس تاسب حيات كاخيال دصدلاسا سما ہے المين أس كار خيال اگراور تخل مى موقوم بعينيت سے أس كے بيان ورمامى ك كوركم ومنبك سے زيادہ وقعت مني ركمتا با وجوداس ككاروان في جد متات تانيه كا الكيابى تقاأس الفرير كرسيب عد دنياك باروسيس بيد دقيق النظر فلسفيون من نتماركيا سبے ـ

مبیاکیم او براکمہ هیج س کندی کے نزد کی و نیا حدائے تعالیٰ کی بید الی مو ٹی ہے کی آزمین کے نعل میں خدا اور عالم کے درمیان او برسے نیجے تک سبت سے واسط میں۔ مراعلی چراہے ہے ادنی نیزی علت ہے لیکن کوئی معلول اُس چیز براتر منیں ڈال سکتا جوسلسلہ دجود براً سے اوبرہے - دنیا کے سارے واقعات میں علت و معلول کا علاقہ موجودہ ہے جائے سارے واقعات میں علت و معلول کا علاقہ موجودہ ہے جائے سے موبنے والے واقعات کی میشینگوئی کر سکتے ہیں۔ اگریم کسی ایک ذات کا کا بل عوفان مال کرلیس آو ممالے کا ایمی ربط نظرا آب ۔
لئے ایک آئینہ بن جاتی ہے جس میں ہمیں تمام عالم کا ایمی ربط نظرا آب ۔

اعلی حقیقت اور نعالی مقل میں ہوتی ہے۔ اوے کو وہ کا طفیار کرنی بڑتی ہے جوہ ہاتی ہو فدا اساعقل اور مادی جوہ میان روح ہے۔ اسی نے کرات سادی کی دنیا کو جدا کیا ہے روح النانی دنیس اس روح کا صدورہ ۔ انی طبیعت کے کاظے یعنی ایے افدال میں روح النانی حملی بابند ہے لیکن ابنی مقعلی حقیقت میں اس سے آزاد ہے۔ اس برت اروں کا اثر بھی اجما فوت کی بابند ہے لیکن ابنی مقعلی حقیقت میں اس سے آزاد ہے۔ اس برت اروں کا اثر بھی اجما معتقد ل سے عالم حسوس میں اثری ہے لیکن اسے میں مالت کے یاد کرنے کی اجازت ہے اس کا بیال جی معتقد ل سے عالم حسوس میں اثری ہے لئین اسی مالت کے یاد کرنے کی اجازت ہے اس کا بیال جی معتقد ل سے عالم حسوس میں اثری ہے لئین اُسی مالت کے یاد کرنے کی اجازت ہے اُس کا بیال بی منتقب کی اور اس لئے اُن کے نام مون عقل کی دنیا کو ہے اس لئے اگر ہم جا ہے ہیں انسان سے محروم نے ہم مون عقل کی دنیا کو ہے اس لئے اگر ہم جا ہم عقل مون عقل کی دنیا کو ہے اس لئے اگر ہم جا ہم میں مون اور اس مالی کی اندی دولت خون خوا مقبل کی اندی دولت خون خوا مالی مالی کی اندی دولت خون خوا مالی مالی کی اندی دولت خون خوا مالی اور اعمال حسنہ کی طرف تو جا کریں ۔

کسندی کے نظریم علم سامی یہ افلاتی افق آبطیسی ددئی موجودہ اس نظریہ کی روسے
ہاراعلم یا محسوس مرتا ہے یا معقول یا س کے درمیان عرصی یا نصور کی قوت ہے وہ قوت وسطی کسلاتی
ہے ۔ حواس منفرد خواص یا مادی صورت کا ادراک کرسکتے ہیں لیکن عقل عام میس یا نوع لینی عقل صورت کا ادراک کرسکتے ہیں لیکن عقل عام میس یا نوع لینی عقل مورث کا ادراک کری جزیت اسی طرح عقل سے ادراک کی مربی نے نے ادرعقل ایک چزہے ۔

سب سے سلی ارروح یا عقل کاملہ وہ صورت ختیار کراہے جس میں اُس نے تعویب

سے تیزک ساہ تمام ماخرین مسلم فلسفیوں کے بھا<u>ں مقولیت ع</u>الی کی۔ اسلام کے سارے فلسفہ کی تاریخ میں ایک اور خلسفہ کی تاریخ میں ایک میں ایک اور میں ایک اور میں ایک اور میں ایک میں میں مقصد کی جنگ نظر آئی ہے اسی طرح مسلما نوں میں خیال کرنے والی عمل کی بجنٹ میں سب سے میں مقصد کی جنٹ میں سب سے بیلے ذشی تعلیم کی نعشی صروریات کا افلہ از تو تاہے۔

را کندی عقل کی بیا رسی قرار دیا ہے اوّل دوعقل جربہ نیے تقی ہے اور دنیا میں تمام معقولات کی علت اوراس ذات ہے لینی خدایا عقل اوّل ۔ دوسرے عقل محبیت دوح المانی دلفس الحے کا ملیا اصلی بنا دیا توت کے تبریرے عقل مجبیت نفس کی صفی جبیت یا ملک کے جس سے نفس برلیمہ کا ملیا ہے جبیے کا تب اپنے فن سے ۔ چرہے عقل محبیت نفس کی صفیق جبیت یا ملک کے جس سے نفس برائے کا ملیا فارجی موجو دات کی طرف نشقل موجاتی ہے ۔ یہ اُخری عقل کندی کے زدیک المانی فعل ہے دران خالیکم وہ قوت کے نفل کے موجو دہونے کو اُس عقل برموت وہ قوت کے نفل کی طرف نشقل موجاتی یا علت اول کی بدولت مکن کے موجو دہونے کو اُس عقل برموت محبی ہے اس لیا عقل موت میں عالم بالاسے ملی ہے ۔ یہ کہ سبتیا ہے اِس میں مقل میں مقاد کہ سبتی عقل مستفا و کے ۔ قدمار کا اصولی خال کہ استیا کا علم فارج سے ہم کہ سبتیا ہے اِس میں مقبل کا عربیں عالم بالاسے ملی ہے ) نظر یہ کی صورت میں عرب فلسف کے قوسط ہے سبی فلسفہ کہ اس میں نوفا طونوں کا ارسطو ہے ۔ ایک ایجا در کوالی فرنوں کا ارسطو ہے ۔ ایک ایجا در کوالی فرنوں کا ارسطو ہے ۔ ایک ایجا در کوالی فرنوں کا ارسطو ہے ۔ ایک ایجا در کوالی فرنوں کا ارسطو ہے ۔ ایک ایجا در کوالی فرنوں کا ارسطو ہے ۔ ایک ایکا در کوالی فرنوں کا ارسطو ہے ۔ ایک ایکا در کوالی فرنوں کا ارسطو ہے ۔ ایک ایکا در کوالی فرنوں کا ارسطو ہے ۔ ایک ایکا در کوالی فرنوں کا ارسطو ہے ۔ ایک ایکا در کوالی فرنوں کا ارسطو ہے ۔ ایک ایکا در کوالی فرنوں کا ارسطو ہے ۔ ایک ایکا در کوالی فرنوں کا ارسطو ہے ۔

النان کے پاس سب سے اعلیٰ جزیج ہے اُسے دہ مہینہ خدا یا د بو او اُں کی طرف شوب کر آیا در اس کی طرف شوب کر آیا در اس کی فقہ مہنیہ النا اول کے نیک ادفعال کو بلا واسط نعل النی کا بیجہ سمجنے میں لیکن فلسفیوں کے مزدیک علم علی سے مسل کے میک النان کی ملک مردیک اس کا میں سے ملک میں عالم اللہ علی علم النی عقل محض عالم بالاسے نازل مرز اسبے ۔

یہ ظاہرے کو عقل کا نظر پر صرحیت سے دہ کندی کے سیال ہے سکندرافرودلی کی کتاب الموج عقل "کے بیان سے ماخوذہے ۔ لیکن سکندر صاف کہتا تھا کہ ارسطوک نزد یک " عقول"

تین ہوتی ہیں۔ اس کے برملات کندی کساہے کہ ارسطوا و را فلاطون کی رائے وی بھی جوغو دائس کی ہے بیاں نوفیتا غورتی اور نوفلاطونی عناصر مل ملے ہیں کسی ترکسی طرح ہرچر میں جار کا عدد تاہمت کر ا اور افلاطون اور ارسطوس کیسنج مان کر تعالق بدیا کرنا صروری ہے۔

اب مم مندرجہ بالا بیان کا خلاصہ کرتے ہیں کندی مقربی عالم دین اور نو فلاطونی لسنی تھا جو مریدیوں نوفینا غورٹی خیالات بھی رکھتا تھا۔اس کا لضب بعین سقراط کی ذات متی حس نے انتیابی کی نوسی کے ہو شہادت یائی ۔اس کے انجام اوراس کی تعلیم برکندی سے کئی کتا ہیں کہی ہیں۔ نوفلاطونی انداز سے وہ ارسطوا و رافلاطون میں تھا بت کی کوشش کر ماہے۔

الم مروایات اس کی بات کتی بیردی دو بیانتف تعاص نے اپنی تصانیف میں ارسطوکی بیردی کی ہے ۔ یہ بیج ہے کہ یہ قول لے بنیا دہنیں ہے ۔ اس کی کتا بوں کی طویل فہرست میں معتد بحصد ارسطو کی ہے در کا ہے ۔ وہ صرف ترجم براکنفائنیں کر اتعا بلکجن کتا بوں کا ترجمہ کرا اُن کا دفت نظرے مطالعہ اصلاح و اور تشرح ہی کرنا تھا۔ برمال ارسطو کی طبیعات اور سکندرافرود لیسی کی مشرح کا اُس برگرا اُنر موا ہے۔ اُس کا بیترا بس طرح کے اقوال سے صیباہے کہ دنیا ہی بیا نفعل نئیں بلکہ با نقوت قدیم ہے۔ اُس کا بیترا بس طرح کے اقوال سے صیباہے کہ دنیا ہی بی انفعل نئیں بلکہ با نقوت قدیم ہے۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ اُس زبانے فلاسفہ قطرت اور اخوان الصفاکية سے کہ فتلاً حرکت ہی عدد کی طرح دائمی شیس ہے۔

علاً وہ اس کے کندی اپنے عددے عائب برست فلسفہ سے قطعًا بر ہم کرنا تھا کیو کہ دہ کیمیا کو فریب کتا تھا۔ وہ اُن چروں کے کرنے کو الشان کے لئی امکن سمجہا تھا جیسی صرف قدرت کرسکتی ہے اُس کی رائے میں جو کوئی می کیمیا ببانے کی کوشش کر اسے وہ یا تو دوسر وں کو یا اپنے نفس کو دمو کردیا اسے میں میں کی رومی کوشش کی ہے معلم اور معسّفت ہے مستمور ومو وقط بیب را زی لے کندی کے اس قول کی تردید کی کوشش کی ہے معلم اور معسّفت دونوں کی حید جمد ڈیا وہ تر ریاضی انجم محبور افیدا ورطب میں تھی ایس کیا سب سے زیا دہ وقا وار اور سب سے ممتاز شاگر و احد اس محمد این طبیب السر می تھا دسال ذھا ہوں کہ وہ وہ کا وہ درائی کا وہ میں کے عدے برممتاز اور فلیفہ معتقد بالٹہ کا دوست تھا حیں کے تعافی یا خودرائی کا وہ

نگار ہوا۔ وہ علوم بالمن اور بخرم سے ضعف رکھا تھا اور کوسٹسٹس کر اتھا کہ افرنیش کے جائبات سے آفر نید لا کو پہانے ۔ اُسے جغرافیہ اور تا رہنے سے مبھی کی بھی کندی کے ایک اور شاگر دالو معترف زیادہ شہرت ماہل کی ہے لیکن میص اس کے نخوم کے کمال کے سبب سے تھی ۔ کہا جا با ہے کہ اُسے ملسفہ کے ایک انعصب حرافیت کے جمیر شیف سے دیاضی کی مطی تھیں کے بعد نخوم کا شوق بہدا ہوا اور سنیالیس رہیں کی عرمی اس کے کندی کی شاگر دی کی میجاہ یہ داقو جمع ہو یا فلط اس میں سن بنیں کا اس طراقیہ تعلیم کا کیہ تو محمد کراور مہر باہے کہ عوبی علوم کے نشود نما کی میلی صدی میں لوگ کس جنج اور شوق کے ساتہ علوم کا کیہ تو محمد کراور

کندی کے تبعین نے ہرگر اشادے زیادہ ترقی سنیں کی۔ اُس کے ادبی عبد وجد میں ہون منفرد اقوال ہم کے بہنچ ہیں مکن ہے کہ خوان الصفا کے خیالات میں اس میں سے کچر معفو فار ہا مولین علم کی موج دہ حالت میں اس کا تعین سنیں کیا جاسکتا۔

## ٧ يُوٹُ ارُا بِي

دسویں صدی بین فلاسفہ فطرت اور طفینین یا ما فوق الطبیعیین میں امتیا دکیا مانے لگا بر خوالد کو امرین صدی بین فلاسفہ فطرت اور خطین بین سے حداگا دکتا ۔ فینا عورت کو اموں نے ترک کردیا اکا اسلوکے رص حین بیا الیس ۔

اکد ارسلوکے رص حینیت سے کہ وہ نوفلا طونی بیس میں نظر آنا تھا )طل شاگر دی میں بیا الیس ۔

ہمیں اس سعاط میں ذوق علی کے دو با دول سے بحث کرنی ہے ۔ فلاسف فطرت کم و مبنی قدر کے اگن مظاہر سے کو میں دوقیا کی موالی والا : فی مول متلاً حزافیہ یا عام الاقوام ۔ وہ مرمکہ اشیار کو اتر اتحال کی تعینی کرتے ہے تاکہ حقیق تھے جو الیک والا : فی مول متلاً حزافیہ یا عام الاقوام ۔ وہ مرمکہ اشیار کو اتر اتحال کی تعینی جسکمی وہ فطرت ، روح اور حقل کی تحقیق کرتے ہے کہ کے تعینی سے کرتے ۔ فی سے کو نظر کا موسل کا تو ت اس کے محلوقات سے مقیا ہے ۔

حس کے نسل دکرم اور حکمت کا تبوت اُس کے محلوقات سے مقیا ہے ۔

ایل منطق کا انداز با نکل حداگا شہ ہے ۔ منظر دواقعات اُن کے لئے محفی حتمی قیمیت رکھتے ہیں ۔

ایل منطق کا انداز با نکل حداگا شہ ہے ۔ منظر دواقعات اُن کے لئے محفی حتمی قیمیت رکھتے ہیں ۔

یعی صرف اس مدیک جمال کرده عام توانین سے مستنبط کئے جاسکیں اگر طبیعین کامر کرخیال است یاد کے اترات ہیں توسط فلین اشیار کو اُن کے اسباب کے دریعہ سے جمنا چاہتے ہیں ۔ اسنیں مرحکہ اشیار کے مصور کی رحران کے نزدیک سب سے اعلی حقیقت ہے ) تلاش ہے ۔ دونوں کا تصاداس سے تا بت سرجائیکا کہ خواکی ایم صفت ان کے نزدیک خالت حکیم سونا نہیں ملکہ داجب لوج و موناہے ۔

ز مانہ کے کھا طاہے طقتگین طبیعین کے لعد سے خیانج مقرلی علم کلام میں بہلے فدائے افعال گائس کے بعداً س کی دات کی بحث معرض غورمیں لائی جاتی تھی۔

فلاسفہ خطرت کے اہم ترین نائندے کی حیثیت سے ہم رازی کو دیکہ چکے میں۔ وہ طقی اول البیعی مسائل خبی تمہید کندی وغیرہ نے انظائی تھی اپنے نقط کمال پر رازی کے مم مصرابو نصر محداب محمد اس طرفا<sup>ن</sup> ابن از نغ انفارا بی کے بیاں پینچے۔

فارابی کی طام ی زندگی اور تعلیم کی با تبلقتنی طور پریت کم کهاجاسکتام و ایک خاموش آدمی تقاص کے خاص ترکت کے باس میں ایت آپ کو فلسفیانہ مشاہد کی زندگی کی لئے وقعت کرویا ۔ کهاجا آپ کاس کاباب ایران ہیں سیرسالار تعا۔ وہ وسیج میں ، جو ترکت ان ما ورار جیون کے ضلع فاراب میں ایک جیوٹا سا قلعہ سند مقام تھا ' بیدا ہوا ۔ اُس کے نبذاد میں تعلیم با فی اور کو پیدد ن بک آس کا استا داکی سے لی خاص این صلان نامی تھا ۔ اُس کی تعلیم او بتایت اور ریاضی کی اور کو پیدون سطی کی استان داکی سے قبون نظافہ اور علوم اربعہ او دونوں پر حاوی تھی ۔ اُس کی ریاضی کی ایسی تحصول کا اُنبوت اُس کی حید تصامیف سے حصول ان کہا اول سے جموسیقی پرمیں ملتا ہے میشور ہو کے دہ و دنیا کی سب دستری زبانیں بول سکتا تھا۔ اُس کی تصانیف سے یہ نامت موال ہو اُس کی خوال میں اور ترکی کا نات تھا۔ اُس کی تصانیف سے یہ نامت موال میں اور ترکی کا ناتا تھا۔ اُس کی تو بی سب واضح ہے اور دلکتی سے خالی تہیں۔ دالم آسی مرادف کے دہ فارس اور ترکی کا ناتا تھا۔ اُس کی تو بی سب واضح ہے اور دلکتی سے خالی تہیں۔ دالم آسی مرادف است کی دو فارسی اور ترکی کا ناتا تھا۔ اُس کی علی می فلسفیا نہ اصطلاحات کی وضاحت میں خلل بڑا اس کا طاح اور در مرم منی فقا نے کا جوشوق ہے اُس سے کہی کو منسفیا نہ اصطلاحات کی وضاحت میں خلل بڑا

ص فلسف كے صلقه مين فارابي واخل سوااس كامركز مرد كا مركسه تما۔ اوق الطبيعي مسائل بر

بمقابلا بل حران اورابل بصره کے زیادہ آوجہ کراتھا۔

بغداد کوجاں وہ عرصته کم مقیم ادر مصروت جد وجد رہا ہے فارابی غالبًا سیاسی شکلات کے مسبب کرکے صلب میں جبال سیف الدولاکا یا شان و شوکت دربار تھا جقیم موا ، البتہ اُس لے ابنی عرکا آخری صد دربار میں سنیں ملکہ کمنے نولت میں گذارا ۔ وہم بر اوجا میں اُس نے مجالت سفر ذشق میں دفات یائی کا ما باہے کہ دہاں کے بادشاہ سے صوفیا نہ خرقہ میں خبارہ کی ماز بڑھی ، یہی شہورہ کہ اُس اِن کہ کما جا اور اُس کے معصرا درم مکت الوسینے کے اُس کے معصرا درم مکت الوسینے کے اُس کے معصرا درم مکت الوسینے کے اُس کے معصرا درم مکت الوسین کے مسری کے اُس کی عربالی بیلے اور اُس کے شاگر والوز کریا بھتے کے سامی ایم برسس کی مسری وفات یائی ۔

فارابی کی تصانیف کا ذکرست تصنیف کے نواط سے سنیں کیا گیاہے ۔ حبو سے بھیوئے رسالے جن میں اُس کے متعلین یا فلاسفہ فطرت سے مناظرہ کیاہے اگروافعی ہم کک اسلی میں تب سے ہیں تو دہ صرور عامی یا نوعری کی تصنیف ہوں گے ۔ اُس کا موضوع بحت ارسطوکی کتا ہی تصنیف ایس لئے دہ مشرق میں معلم نافی یا ارسطوے نافی کملانا ہے ۔ دومشرق میں معلم نافی یا ارسطوے نافی کملانا ہے ۔

ادسطوی مفرد صدالیات کوفارا بی اصلی کما جمعیتاتها - نوفلا طونی اند ازسے اوراسلامی عقائد کا کسی قدر لی افر کرسے موالیات کوفارا بی اصلی کما جمعیتاتها کی کوشش کرتا ہے ۔ اُس کوجس چزی طرورت سے وہ منفید فارق سین ہے ملکہ کمل تصور کا نمات ہے ۔ اس صرورت سے بور اکرتے کے لئے و بر مقابلہ علی سے وہ منفید فارق سین ہے ملکہ کمل تصور کا نمات ہے ۔ اس صرورت سے بور اکرتے کے لئے و بر مقابلہ علی کے ندم جیشیت زیادہ رکھتی ہے دہ قالسفیانہ اختلافات کونظ انداز کرتا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ ارسطواور

ا فلاطون میں طرف انداز مبایان کا اورعملی طرز زندگی کا فرق ہے۔ اُن کی حکمت انکی ہیں ہے ۔ وہ فلسفہ کے امام تعنی صاحب الامرمین اور جزئکہ وہ دونوں اُڑاد اور اور کھیل ذہن دیکھتے تھے فارالی کے فرد کیان کی منفقہ مند متام حاحت اسلامی کے عقائدسے زیادہ وقعت رکھتی ہے یجو ایک بیٹیوا کی اندھا دھت دمیردی کرتی ہے ۔ کرتی ہے ۔ کرتی ہے ۔

فارا فی کا شاراطباس سرباب لیک نظام اس نے کھی طب سن کیا ۔ اس نے آب کو ہم تن اور علی اس نے اس آب کو ہم تن اور ح کے علاج کے لئے وقف کردیا تھا، وہ صفائے قلب کو تما م فلسفیا نی فرد وکرکی بنیا وا وراس کا نم و استمہا تھا جی برتی بردہ مرصورت میں دور دریا تھا خاہ اُس میں السان کوارسلوکے خلاف ہی کیوں نہ ما میں المبات کو ارسلوکے خلاف ہی کیوں نہ ما میں المبات کی بربیت کرنا جا ہے تاکہ اُس سے سائس اور علوم علی تربیت کرنا جا ہے تاکہ اُس سے سائس اور علوم کی فارا بی کو سبت کم بروا تھی ۔ اُس نے اپنی قوج کا مرکز منطق والون الطبیعات کو بنیا تھا ۔ فلسفہ اس کے نر دیک حقیقت موجودات کا علم ہے جو عاصل کرکے ا نسان مادات منا بہ موجا ہے۔ بہی ایک جا مح جارے سامنے دنیا کی کی انباک تصویر بیش کرتا ہے فارائی کلین بربیا خراص کرتا ہے کہ وہ شعور عام کی لفتہ لقیات کی جا بھی آپ کے بیٹر اُس کے انباک کی بنا مرحودات کی جا بھی تربی کرتا ہے میں اور حدود کے فارائی کلین بربیا خراص کرتا ہے کہ اور محدود کی میں اور حدود کی میں اور کر کی میں اور کر کی میں اور کر کی میں کی اور کی حقیقت کر کا میں میں کرنا جا سیار کر کی اور کی کی میں اور کر کر کر ہیں ۔ اس کی کر کر کر ہیں ۔ اس کی کر کر کر ہیں ۔ اس کی کر کر کر ہیں ۔

فارابی کی منطق محض علی خیالات کی تعلیل می منیں ہے ملکہ اُس میں مدت سے اقوال زبان کے متعلق اور دعض نظریے علم کے مباحث مجی شامل ہیں۔ حرف و سخو آدکسی ایک قوم کی زبان کے محدو و موتی ہے لیکن منطق ایس کے مرفعلات تمام قوموں کی منتر کہ عقلی زبان سے سحیث کرتی ہے۔ اُس کا کام یہ ہے کہ زبان کے مغروا خوارسے ترتی کرے مرکبات کی انفظ سے حلہ یا کلام کی بینچے۔ سكلا منتی كرمونوع كا صقیت سے دو طرح كا تعلق ہے اِس كے اُس كے و د جصے ہيں۔ بہلے صهر می سفورات اور تدرنفیات ہيں۔ نقورات كا ذكر تعرنفیات كي استر مخص فاہری حیثیت كے اعتبار سے ہے ورز اصل ہيں تصورات كا سے خود صفیقت سے كوئی علات م ساتہ مخص فاہری حیثی فرصح ہیں نہ غلط میال تقور سے فارا ہی كامقصود لب بطرت نوسی حاصر خیال ہي لي منسی رکھتے لیونی فرصح ہیں نہ غلط میال تقور سے فارا ہی كامقصود لب بطرت نور اور خود نفس سے تكلے موسے مواس فرات ہي اور اور خود نفس سے تكلے موسے معلق مورات ہي بندا واجب موجود المكن بلا واسط ليتني ہيں۔ النان كی عمل كواس طرف مائل كیا جا سے ۔ اُس كی دوح كواس طرف اُس كی وضاحت مؤسكتی ہے ليكن المنین الب بنس كی جاسكا اور ذركسی معلوم شنے كی طرف لند ترکہ کی وضاحت مؤسكتی ہے کیونكہ یہ خود ہی ہجد واضح ہیں۔

ا دراكات ياتصورات كى تركيب سے احكام بنے ميں جويا توسيح ميں يا غلط- لصديق اواستباط كى دريد سے احكام بنے ميں جويا توسيح ميں يا غلط- لصديق اواستباط كى دريد سے احكام كى نبااليے اصولوں بروكمائى جاتى ہے جوذ من ميں فطرتى طور برموج دميں مبنيں عقل بلا واسط قبول كرلتى ہے اور جن ميں نبوت كى كنيائش منى - اليے قضا يا جرتمام علوم كے اصولى لفتد آيا يا موام متعارف ميں دياسى مافوق الطبيعات اور علم اخلاق كے لئي ضرورى ميں -

کی می میں کرتی ہے کہ اُن کے نفس طلب میں منظر علوم کے اعتبار سے کس مدیک صحت ہے میم من فلسفہ کی مؤیدی میں ملکہ جروفلسفہ ہے ۔

تقدیقات کی محبت کا نقطہ اتفاد ، صبیاکہ و محد سے میں واجب الوج و کے مقابلہ میں لازی علم ہو لیکن اس کے آگے مکمنات کا بہت بڑا میدان معی موج و ہے فیکا علم ہیں صرف " اغلب کی صورت میں موسکتا ہے ۔ اغلبیت "کے متحد و مدارج اور اس کے طریقی کی مجن سے مہیں ممکنات کا علم مو ایک محب سے شوہ تھا میں گئی ہے ۔ اس کے بعد سوف طیقا اور لوط بقا کا مزہ حواور سراعتبار سے دیا دوہ ترجی اخراض رکمتی ہیں لیکن فارا بی کے بیاں طوب تھا سے لیکن طریقا کا حکام سے لیکن وطبقا اور او طبقا کے احکام سے لیکن لوط بقا آگے ملکر کہنا ہے کہ عرف ان الوط بقا الذی برسیم علم کی نبا ہو کئی ہو اور موانا ہے ۔ خبا محب سے کم درج بر آگے ملکر کہنا ہے وارا کی کو اور معافلاتی ہے ۔ خبا محب سے کم درج بر الوط بقا ہے جوفار الی کے نزد کے دروغ کو کی اور معافلاتی ہے ۔

فرورلوس کی البیاغوی کے سلسلیس مارے ملسفی نے "عمومیات سے مناریمی این سائے
فاہر کی ہے ۔ " خصوصیات "اس کے میاں نامرف اشیار ادر صیات میں ملکہ و ہر کی جینیت سے فسنی
ای طرح عموسیت نامرف عض کی حیثیت سے منظر واشیاد میں موجود ہ ملکہ و ہر کی جیئیت سے فسنی
میں می ہے ۔ عقل النانی عمومیت کو اشیار سے تجرید کے ذریعہ سے مصل کرتی ہے لیکن یہ اس سے
میں می ہے ۔ عقل النانی عمومیت کو اشیار سے تجرید کے ذریعہ سے مصل کرتی ہے لیکن یہ اس سے
میں می ہوجود متنی جائے بعدی حیثیت سے ماقبل الواقعہ ۔ نی الواقعہ اور مالعبدالواقعہ کا فرق
فار الی کے بیال معی موجود ہے۔

کیا تفض ہی ہی معرمیات سے تعلق رکھتی ہے ؟ کیا مطلقاً وج دمحض دیک محمول ہے ؟
اس سوال کا ،حس کے سبب سے فلسف سی اسقدر فلٹ میر با ہوئے ہیں ، فادا بی نے بالکل حسیح عوانیا عواب دیاہے ستی اس کے نزدیک ایک نوی یا مطقی علاقہ ہے گر حقیقت کا باب سیس ہے جانیا کی اصلیت کی بات کی مطلب کی سے کہ ستی خود حقیقی شے کے اسوا کوئی جریمیں ہے۔
کی اصلیت کی بات کی طام رکر سکے کسی شنے کی ستی خود حقیقی شے کے اسوا کوئی جریمیں ہے۔
اِس مطفی انداز خیال کاعکس ما فوق الطب یا ت بر معلی بر تا ہے۔ بجائے ما دت اور قدیم

کے مکن اور واجب کے تصورات زیادہ منایاں موتے میں فارابی کے نزدیک تمام انتاء یا آومکن میں اور واجب کوئی ملت فرون کی اور ایس کے موض تقیقت میں آنے کائی کوئی ملت فرون کی محت فرون کی جائے ہوئی ہو کہ سمجی جاتی ہے لیکن علل کا سلسلہ لا تعنام ہے کہ سنیں جاسکتا اس لئے سمج مجبور میں کہ ایک اجلاج و د کو ایس جائی ہے ، جو مرطرح کے تغریب منزہ چیزیت مقراط میں امکل ، قدیم ، موجود ، اور کافی ہے ، جو مرطرح کے تغریب منزہ چیزیت مقل مطلق اور تو محض کے خیال کرنے والا ، خیال اور موسوع خیال سب کید ہے جو اپنی وات کے مقل مطلق اور حیز رہے ب شیدا ہے ۔

اور دورد اس دات کے دور دیر دلیل الی جاسکتی کیو مکہ یہ فرد تمام اشیار کی دلیل اور علت اور تقیت اور دورد اس دات میں بحت ہے۔ اس کے تصوری میں یہ داخل ہے کہ دہ دا وسر سے کیو کو اگر دو اولیٰ اور طلق دانتیں ہوئتی تو دہ کسی جدتک مکیاں کسی عد تک مختلف موئیں۔ دد نوں میں سے کوئی لبسید طائہ رمتی ۔ سب سے اکمل دات کو داحد ہو نا جائے۔

اس اقل، واحدا حقیقی وجود کوم مداکسته میں اور جو نداس کی ذات میں سب جزیں اس اقل الم اقل واحدا حقیقی وجود کوم مداکسته میں اور جو نداس کی تحریف اس کی تحریف اس میں کو نام اس کی طرف ان ما موں کو منسوب کر اے جوز ندگی کے ابتر بن اوراعلی " قدور " کو نام برکرتے میں کیونکم اس کی طرف ان ما موں کو منسوب کر اے جوز ندگی کے ابتر بن اوراعلی " قدور " کو نام برکرتے میں کیونکم اس پر امراد اسنیت میں لفظوں کے سعولی منتی باتی سنیں رسمتے اور دوہ تضا وسے بالاموجاتی میں یعیف اسمار ذات کی طرف منسوب میں اور بعین فرات کا علاقہ ظام کرتے میں ۔ مگر ا بن سے وحدت ذات میں طرف منسوب میں اور اس کا مال اور ای اس میں مرا اتو بیجائے تھا کہ میں میں اس سے داسل میں مرا اتو بیجائے تھا کہ می حقالہ می میں اس سے زمان ذات کا رکھتے ہیں وہ می کمل سے انجاز کے دیا جی کے لفتورات کو بیجائے واحد معاطم میں مرا کی دیا ہے معاطم میں مرا کہ دیا گئی کا مواموج کیا دہ کمل ہے لیکن یا ت یہ سے کہ اکمل ذات کے معاطم میں مرا دی جو روشن تر بن کورٹ ساتہ ہے ہی میں اس سے دیکھنے کی تاب بنیں سے میں اس سے دیکھنے کی تاب بنیں سے اس طرح مرا در سے زمان بر میں باقہ سے کہ ذرکہ میں کا ابتر بڑتا ہے۔

فرو ذات ندا وندى برغور كرك في المعالم الله كى معرفت مين أن ذالول كومعرض فكرين

عقلی ستوں کے مطابق حجمی جزوں کے سمی حید درجے سی احبام داحرام اساوی ، احبام المنافی ، احبام المنافی ، احبام المنافی ، احبام حیواتی ، احبام ساتی ، محدیات اور عناصر - غالبا سب چروں کی تعنیم میں میں کرنے میں فارابی کے عیسائی علموں کا اثر برمرکارہ کیونکدان کے نزویک میں کا عدد وہی اہمیت رکھتا ہے جو الماسفہ فطرت کے بیال جار کا عدد اصطلاحات میں میں اس کی رعایت ہے ۔

لیکن کیمض طاہری جرس بفس معنون فرفلاطونی بریاں دنیا کی آفرنیش یاصدور ایک معنی علی کے حقی اصدور ایک معنی علی کی حقیت استادی ایک دائمی عقی علی کی حقیق استادی کی عقل ایک دائ کالصور کرکے جسر بریجاتی ہے تو اس کو اصام اوک میں میں اوراسی طرح پر مسل دست نیجے کو اسان مر اوراسی طرح پر مسل دست نیجے کو اسان مر

کی بو بخاہ ۔ یہ بالک طلبیوسی نظام کا مات کی (عب سے مرتبلیمیافۃ کمسے کم واتے کی کامیڈی کے دربعہ سے دانعہ سے دانعہ سے دانعہ سے مطابق ہے ۔ سب کرے ملک ملا بناتے ہی جوکسی سے واقعہ ہے کہ ملک موجودات میں وحدت ہے ۔ و نیا کی آ فرمیش اور لقبا ایک ہی جزہے ۔ ندمر ن دات اللی کی وحدت کی نقل د نیا میں ہے ملکہ اس کی خشما تربیب میں می عدل اللی کی حبلک ہے۔ دیا کی مسلمی تر ترب ساتھ ہی اضلا تی تظیم میں ہے ۔

قدرتی طوربر بخت قمری دنیا بالکل کرات ما وی کی دنیا کے اتحت ہے مالم باللے اثرات اول توصیلا کہم عقلاً جانے میں سارے کا کنات کی لازمی ترتیب سے تعلق رکھتے میں ووسرے صبیامیں سجر بہ بتا آ ہے اُن کا افر منفرد واقعات برسمی براتا ہے کئین تعلق آئی تعامل باہمی کے مطابق لعنی صب مضوص قرانین کے مامخت ۔۔

الناني دنس ا كم مسل نظرة كا ذكر كرت من مين حدد محيب كات من فارالی کے مزدیک روح ایسانی دلعنس ، کے توٹی یا اجزار میا دی متب کمیس میں ملکہ حریط موسئ مدارج كازير سباتي من مراولي وت اينساعلى كالي ادهب اوراعلى وت اين اولي كالخصورت يسكن رسب اعلى قوت بعنى حيال عيرادى ب اورتمام سيح كم صورك ألخ صورت ب نسس كىستى لىتورك درىيد محسوسات سے ترقى كركے حيال نبتى بيدىكى تمام قوق سى كوشش يا اراده موج دے۔ مرتفر یا کافی سلوسی سراہے ۔ حواس کے اور اکات کے سات لیندیدگی یا البند مدیکی وز ے نفس ابے تصورات کونسیند با الب ندکرکے قبول یا روکر اے خیال نیک و بدس تیر کر اے ا قوت ارا دی کے لئے میتے ہم سبخا آہے اور علوم و فنون کو وجو دس لآ آہے۔ اور اک لصور اور خیال کا لازمی متیر ایک مسعی کا بدا مواا مواا مص طرح آگ کے جو سے حرارت کا علما مروری ہے۔ نسرحم کی کیل ہے سکن فنس کی کمیل عثل دروح ) ہے عقل ی انسان ہے رجانج عش سب سے زیاوہ قابل ذکرہے۔عقل اسانی میں سیکر تمام ارضی جریں ایک ملی ستی اختیار کراستی می ج جمیت کے ابکونصیب سن سے محمیت نادیا وت کے عقل کیے کے نفس میں مرج در تی ہے بعداس كحواس اورلفورك ورليد احسام كي صورتون كالخرم كرك وه حقيفت مي عقل بياتي ہے - یورقی امکان سے وجود کی طرف لیٹی تجربہ کا صاف موا خودانان کا نعل بنیں ہے ملکاس کی فاعل اوق الان نعقل ب حراض كرة ساوى ليني قركي عقل سد كلي ب خيانج علم السافي عالم بالا کی وین ہے شکد وسنی صد وحیدے ماسل کی سوئی جزر سارا وسن مے یا العقل کی روشتی میں اصبام کودکیا ہے اس طرح سے بچر عقلی علم بنجا آہے اپنی بچرب مرف دُن صور قرب برماوی موالے حوادی ونیاسے بذرید سخر مدحاصل کی گئی میں ینکن ما دی انتیار کے بیلے اور ان سے ما وق صورتین یا عام مستیاں مبی کرات ساوی کی عفول کی شکل سی موجود س - اب السان کوان منفک مسورتوں کی خبر موتى م من العيس ك ذراوي وه الي تجرب كي تفسير كرسكتاب - مذات اليكر عمل أوع السال تك على صورت مرف اليات الي ورجراد في صورت كى علت موتى عدد ورميا في صور أول من س راکیا بینے اعلی صورت سے انفعالی تعلق رکھتی ہے اور اپنے سے اولی سے واعلی میا بی عقل السالی افری کرہ ساوی رستن املی میں سیماعلی صورت کا افریز اس مافوق الانسالی آخری کرہ ساوی کی عقل کوعقل فعال کمیں گئے ۔ تاہم میں تین نوال میں سیمی کیونکر اس کی فعالی کی حد او آ کے سیخبر خسستم میرواتی ہے ایکن خدا کو اللہ میں موراتی ہے ایکن خدا کو اللہ میں اور از ل سے اید یک فعال عقل ہے ۔

السانوں میں عقل کی تین تمیں میں مکن ،حقیقی استعاد -فارا بی کے نزد کی اِس کے منی یہ میں کہ استعاد اور کی اس کے معنی یہ میں کہ استان کا عقلی شاو دا، علم تجربی سے گذر کر دا، غیر محسوس چیزد س کسیو نمیا ہے دس جرجی سے اقبل میں اور خود تجربہ کی علت میں ۔

عمل اوراس کے علم کے مدارج سہی کے مدارج کے مطابق میں سادنی ورجہ کی جزایت اعلیٰ کی طرب تباک سائنہ رسی ہے اورا علی جزادی کو ابنی طرف کیجی ہے۔ ہم سے اور تعلی حب اورا علی جزادی کو ابنی طرف کیجی ہے۔ ہم سے اور تعلی حب اورا علی جزادی کی اس برت اس کے مدان برت اس صور توں کو کیجا کرے تا کہ وہ محت کے مدار اس برت کہ وہ عقل حب نے احبام کو صورت بختی ہے النان کو اسکان اورائی کی محت کا مدار اس برت کہ وہ عقل حب نے احبام کو صورت بختی ہے النان کی معظا کرے والن کی محت کی مدار اس برت کہ وہ عقل النانی میں ابن ملتی میں اس بدیت سے النان کی معظا دت یہ عقل آخری برتیان اسانی عقل ہے مشابہ موجائے اوراس طرح خداکی قرت مال کرے ۔

یہ دمل انسان کو مرانے سیلے ماہل سوٹا فارایی کے تزدیک مشنیدیا بائل نامکن ہے اِس زندگی میں عظم ماصل موسکتا ہے آس میں سب اعلی عقلی علم ہے لیکن ہم سے حُدِ اسوجائے کے بعد ذی قہم روح ں کو کا بل عقل کی آزادی ماسل سوجا تی ہے لیکن کیا اس صورت میں روح کا وجود برحیثیت ایک فرد کے اِتی د متباہے یا یا علی عقل کا نمات کا ایک حز د بنجا تی ہے۔ فارایی اس کے متعلق حررائے فا ہرکراہے وہ صاف نیس ہے اور خیلف تصانیف ایس کے بارے میں ایک وومرے سے مطالعت این رکھتیں۔ وہ کہتا ہے کہ السال عالم بالا تک سینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک انسل کے لعد دوسری قبل آئی ہے اور سرجرانی ترتیب کے ساتھ اپنے ہم حسن سے ربط بیداکرتی ہے معقول رویں چونکہ وہ مکان کی تیدسے آخا او بس بے مدوحات ترقی کرنی جاتی بس جیسے جیسے گفتالات اور قوئی کی تعداد میں اضافہ موٹالھا تاہے مردوح اپنے اور اپنے تمہنیوں کے متعلق خیال کرتی ہے اور حوں حوں وہ خیال کرتی ہے اُس کی مسرت گری موتی جاتی ہے۔

ا بهم خلسفه عملی کا وکر کرتے ہیں۔ فارابی کے علم الاخلاق اور میاست مدن کوہم عامہ لین کری عامہ لین کری عامہ لین کی زندگی اور عقا شعب قریب تریائے ہیں۔ بیان جبدعام خیالات منایاں کئے جاتے ہیں۔

حس طرح کرمطق می علم کے اصول کا ذکرے اُسی طرح علم الاضلاق عمل کے احمد لی قوانین است کرتا ہے۔ فرق اُسا ہے کہ بیال مشق اور نیجر یہ کی قدراً سے کیا اسطوکی اور ایک حسد اس بیت اس کی تصویل میں فار ابی کیر توافلا فلون کی بیروی کرتا ہے کیرار مسطوکی اور ایک حسد انک با معنی رسیانی اندازے وہ اِن دو لول سے آگر بر عمراً اسے بعلمار دین کے مقابلہ میں جعلی علم الات ایم کرت میں میان کے معلی می نیک المان کی میر نہ مو کیو گئر سیا کہ میں ترک کرتی ہے۔ دیا میں کرت کی اور ایک اور ایک میں میں کہا کہ اور ایک اور ایک میں میں کہا ہے۔ دو اور اور اس میں اور کوئی دور آخس الم الدی علی کی دور آخس کی دور آخس الم الدی علی میں میں کرت کے اور کوئی دور آخس اندازے کہا ہے دور اور اس کا دعلی کا انسان نہ کرت کی اور کوئی دور آخس سے اعلی جو میانے سوئے ارسطو کے احمول برعل کرتا کہ اور کوئی دور آخس سے اعلی ہے۔ دور اور اس کا دعلی کا ) تعین نہ کرت کی تعین کی کرت کی تعین نہ کرت کرت کی تعین نہ کرت کی تعین کرت کی تعین نہ کرت کی تعین کرت کرت کی تعین کرت کرت کی تعین کرت کی تعین کرت کرت کی تعین کرت کرت کی تعین کرت کرت ک

کی طرح ارادہ میں موجہ استہ لیکن اختیار صرف النمان دکھتا ہے کیونکہ اُس کا دارو مدا زعمل کے عور وَکر رہے بعدی ما ترجیجی عور وَکر رہے بعدی اختیار ہے جو ساتندی ساتہ جیجی سے کیونکہ سلسلہ بسلسلہ اِس کا تقین خوائے تعالیٰ کی عاقل ذات کرتی ہے ۔ اس عنی بن فارابی جرکا مائی ہے ۔ اس عنی بن فارابی جرکا مائی ہے ۔

اس طرح سحی موئے اختیار کی حدود مدمسوسات کو انیا تا بع نبالے میں اقتص رہتی ہی

کال پرجب جاکر ہوتی ہے کی مقول روح کو اورے کی قدرسے آزاد کرکے اور خطاکا حجاب سی آلکوں سے دور کرکے عقلی زندگی درکائے۔ یہ سب انسال سا دت ہے جب کے ماسل کرنے کی کوشش وہ اپنے اس کی خاطری جاتی ہے بیش خیر طلق ہے۔ اس کی خاطری جاتی ہے جیب وہ اپنے سے بالاحقل کی طرف رج ع کرتی ہے اور ارواح آسانی جب وہ انسانی کرتی ہیں۔ مال کرتی ہیں۔

خودینا مقلاق دافعی اخلاقی حالات سے کم تعلق رکھ اسے سا کرا است کالضہ العین اسے کو فارا بی انے ذیری کے واقعات بالکن ااشا نبا دیا ہے۔ افلاطون کا "ریاست کالضہ العین اس کے مشرقی انداز خیال میں بالکن لسنیوں کی حکومت بخاتا ہے۔ فطرقی حزدریات کی وجہ سے مکیا موکر لوگوں نے ایک شخص واحد کی افاعت قبول کرلی ہے حرخواہ احتیام یا براگو یا محمی ریاست ہے ۔ اس ملا حید ریاست ہے ۔ اس ملا حید ریاست ہے اس کے ایک مدیوت ہیں تو ریاستیں جیس ریاست وی مرت ایک مرت ایک مرت ایک مرت وی وہ است حما است کی صرت ایک ہم ہے تو اردتیا ہی فلسنی کی حکومت موا را بی ایسے خیالی با وشاہ کو تمام السانی اور فلسفیا نہ خو ہوں کا محموم مرح دراردتیا ہی فلسنی کی حکومت موا را بی اسے خوا کی حیائے رسالت میں ۔

کابل اوشاموں کی خیابی تصویر میں (فارابی کے نزدیک ایک وقت میں الیے متعدد حکم ان تو اس الیے متعدد حکم ان تو اس ا میں اور حکم ان کے لئی عواد صاف لازم میں اُس کے حال شاہ و وزیر طکر میں موسکتے میں ) مم اس الے کی اسلامی نظریہ ریاست سے ملتی چیز دیکھتے ہیں کئی اسطان حات اور انعاظ جرنے موٹ کیاس میں بیس بیٹر اور جا دی مرداری کا ذکر دخاصت سے منسی سے یسب بیس بیٹرین فلسفہ کے کرب میں جی بیس ۔

افلات مون اس ریاستین کمل بوسکتاب و سانتها بد در باعث بی مواعث بی بود دیاست کی مالت بید نامون اس کا باشت و مالت بید نامون اس کا باشته در است محروم میں۔ وہ بحثیث محسوس صورت کے عناصر کی طرف واس

جاتی بین تاکہ نے سے دو سرے اسانی حبوں بین ابنا گھر بنا ہیں۔ قاطی " اور" بد" ریاست میں صرف حکراں خطا حکراں خطا محران منافرہ لیکن جن دو حول کو کسی دوسرے حکران نے خطا میں سبلا کر دیاہے اُن کا بھی دہی انجام ہوتا ہے جڑجا بل" ارواح کا ۔ بہ خلاف بین کے مرت بیک اور دا اارواح کو بقائے ہیں۔ خینا اعلیٰ علم کہ اُس نے زندگی میں مناار واح کو بقائے اور وہ خالص عقل کی دنیا میں دائل ہوجاتی ہیں۔ خینا اعلیٰ علم کہ اُس نے زندگی میں مال کیا ہے آتا ہی ملندر تبہ اُسے مرف کے لعبد "سمہ" کے سلسلہ میں ملے گا۔ اور انہی ہی گھری اُس کی روحانی مسرت ہوگی ۔

فالبًا إس طرح كے الفاظ كرير دوس يو صوفياند فلسفيا ند عقيده لير شيده ب كوعل السّاني على على كائر تى سوئى على كائرات ميں اور آخر ميں فرات خدا وندى ميں فبرب موجاتى ہے كيو كد بقول فارابى كائر تى سوئى منطقى ما فوق لطبيعى ترميب ميں فداكا تمات سے متحمقات ہے كيكن پڑر صفت موسلسلد ميں روح اس عالم اور عالم آخرت كو ايك جانتى ہے اور فداكو سرجريس باتى ہے - ملكة خود سمية كا وجود اسى كى دورت اور عالم آخرت كو ايك جانتى ہے اور فداكو سرجريس باتى ہے - ملكة خود سمية كا وجود اسى كى دورت

اب اگریم فارا بی کے نظام برمجموعی نظر ڈالیں تو دو مدّل دو حانیت یا زیادہ وجمع ہفظ میں عقلیت ہے۔
حبانی اور محسوس بجزوں کا مبدار عقل کا تخیل ہے۔ اسے بربشان لفور کہا جا سکتا ہے جشیتی دجہ دھرت
عقل ہے لیکن اس کے فتملف مداستے ہیں ۔ لبسیط اور حض صرف فدا کی ذات ہے بیال کک کہ ان عقول
میں ہم جوانس کی ذات سے اواسط اور بلا واسط نکلتی رہتی ہیں کثرت موجہ دہے مشتقل عقول کی تعداد
نظام طلبی سی ہے مطابق معین ہے اور اسانی قوتوں کے سلسائیرات سے مطابقت رکھتی ہے۔ ہرست ی
ضی قدر ذات اول سے دورہے اُسی تدریکم عنصر اُس میں عقوم محک کا اسان کی سبی لینی عصر سل
تخری عقل کا نمانت سے کلی ہے۔ اس لورے نظام میں کمیس رخو بہنیں ہے۔ دنیا ایک کل ہے حس کی
ترتیب بہت اچی اور خوشنا مولی ہے۔ بدی اور مشرا فراد کے محدود مونے کا لازی نتیجہ ہیں جن کے
ترتیب بہت اچی اور خوشنا مولی ہے۔ بدی اور مشرا فراد کے محدود مونے کا لازی نتیجہ ہیں جن

ابسوال يد بي كدكيا دنياكي نوشاً ترتيب عبى كاشهود ازل سيد دات اللي سيسونات كيمي

فنام سکتی ہے یا بہ کہ ذات اللی سے دائیں والیں جاسکتی ہے ؟ خداکی طرف دائمی رجع تو مرد ورموا ارتباہے - اور کو عالم بالاکی طرف جانے کی تمنا ہوتی ہے - روز افر در سام اُسے صفائخت ہے اور عالم قدس کی طرف اُس کی رم بری کرا ہے نیکن کما اُس تک ؛ فلسفی ادر بیقی اُس کی تشریح نئیس کرسکے ہیں ، فارا بی کے نزد کی فلسفہ افلیق ہے - دہ یا دیا دیم بری کا ذکر النا فی علم دعل کے فلسفہ اور بیم بری و دو نوں کا مہدارہم ہے ما فوق عقل فلاق ہے - دہ یا دیا دیم بری کا ذکر النا فی علم دعل کے در جانک کی کی میٹیت سے کرتا ہے لیکن یا اُس کے نلسفہ نظری سے یہ متبی ہیں تک میٹیت سے کرتا ہے لیکن یا اُس کے نلسفہ نظری سے یہ متبی ہیں تا میں ہیں ہوگئی ہی کہ عناصری دہ تصورا ت کی در سے بیں شامل میں جنائی اس کی گرم میوس اور اک ور معقول علم کے در میان ہے ۔ یا دج دیکہ فار ای کے مراسات میں غرب کی اعلی تعلیم کی گئی ہے تھے تھی وہ اُسے اُس علم سے عام الا تعالی اور معقول علی کئی ہے تھے تھی وہ اُسے اُس علم سے عمل کے ذرائی ور دیا میں کے ذرائی ہوت ہے تو می دہ اُس علم سے معتمل میں ہا ہے کہ درج ہر رکھتا ہے ۔

فارابی ذبنی دنیا میں ابدی حقیقت کے اور زندگی مرکزا تھا۔ یہ آفلیم علی کا با دشاہ مال دنیا کے اعتبار سے تقیر تھا۔ ابنی کتابوں اورا ہے باغ کے بحبولول اور بر بندوں میں گن را کر اتھا۔ اس کے بموطنوں اور عام بلاین کی نظر میں اُس کی بریٹ کم وقدت تھی۔ اُس کے علم الاخلاق اور علم سیاست میں دنیا دی کا روبار اور جباو کو کی متاسب علی مین دی گئی تھی۔ اُس کا فلسفہ حواس فلامری کی صردریا ت کو لور ابنیس کر تا تھا اور آس ملی علی مسامت کی زندگی کامنکر تھا صبکا اظہار بالحضر ص صفاعی کے کر سنموں اور اور اُس می جبال آرابوں میں مو تا ہے۔ وہ عقل محسل کی تجربیر سی محور کر رہ گیا تھا۔ اُس کے سامتی اُس ایک مشقی اور مقدس تھی کہ اُس کے تنا خوال سے ۔ اُس کے بیس اور دہ اُس کا فی مردو میں دیا کر اُس کے بیس مارح سے فلسفہ فنطر شدے السام عبیتہ اُس کی تحفیر کرتے رہے اور دہ اُس کا فی مردو میں دیا کر اُس کا منافی سے فطرت برست دنیجری ، موجانا تھا اُسی طرح منطقیوں کی دورانیت سے بے جانے فطر شد سے بیا تھا۔

فارانی کے ٹماگر دزیادہ میں شھے۔ اُن میں سے الدزکریا بھٹے اس عدی نے دِیعِقوبی سے تعامِیْت ارسطوکی تصانیف کے مرحم کی شہرت مامل کی ہے سکین اس سند بھی زیادہ ذکر اُس کے دومرسے شاگرد

 كى حكومت ہے۔إس كے امكن ہے كه عقل اور مزال و دحى ميں نراع مو-

## سا - إبن مسكوية

اب ہم اس عدمیں بہنج کے ہیں جبال سے دسویں صدی کا خاتمہ اور کیا رمویں کا آغاز مو آا ہے۔
فاد ابی کے مدرسکا نظام دم نرع ہے۔ اور ابن سنیا جو آگے طلکرا ہے بیٹے دکے فلسفہ کا احیاء کرتے والا ہے
امی نوعم ہے سکین بیان ہمیں ایک لیے تعص کا ذکر کرنا ہے جیے بہندت فار ابی کے کسندی سے ذیا دہات اسمی نوعم ہے ایم جوبکہ ان دونوں کا ماخذ ایک ہی تھا وہ نوش ہم باتوں میں فارابی سے میں اتفاق رکھتا ہے۔ وہ
اس بات کی متال ہے کہ اس زمانے سب سے روشن دماغ لوگوں کارجمان میم منطقی۔ ما فوق الطبی عور ذکر کے میدان میں فارابی کی تقلید کی طرف نہ تھا۔

يشخف طبيب، المرعلم اللسان اورمور أسح الوعلى ابن مسكوية فعاجوسلطان الوعبد السندكا دوست اور فازن تعالده وس في برى عربين سنة عين وفات بائى - علاده اور چزون كوئس في الساهن المسلمة به اخلاق حيور المهاج من كى مشرق مين آخيك سب قدرت - اس مين افلاطون الرسطوا والمديوس كي تعليمات اورسنسرع اسلام سب بل على بي - تاسم ارسطو كوغلس، حاس سه - اس كا آغاز حقيقت دوره حك بيان سي مو تاسي -

ا بن مسكوير كساب كرانسان كي روح اكي الصمى البيط ، اين وجو وعلم او وضل كا شور ركن والاجرمرب - أس كاطرةً استقول من السيط المن سوالب كراكس من متضا وصورتين داخل - يسكتي من شلاً سفيدومياه دولول كي لضورات علاوه اس كي وه محسوس ومعقول دولول كي صورت كو این اندویرا وی والت یں قبول کرتی ہے کیونکر طول دوج کے اندوطویل سی مرہ ادرحافظ میں بھی ہیں جائے۔
دوج کے علم اورفعل اینے جبم سے کہیں زیادہ وسیع میں بلیکما م عالم محسوس ان کے لوگا فی بنیں ہے علا وہ
اس کے وہ ایک دسمی معقول علم کھتی ہے۔ جوائس لے جواس کے ذریع سے نیاب اور انتیاز کرکے حق و باطل
کے ذریعہ سے وہ اس حیات میں جا سے واس سے حالم موٹ میں تفایل اور انتیاز کرکے حق و باطل
میں فرق کرتی ہے ادر اس طرح وہ واس کی نگرانی اور دوکرتی ہے۔خود اپنی ذات کے شوریس لیمی
اپنے علم کے علم میں روح کی عقلی و حدت سب سے زیادہ وضاحت سے ظامر سوتی ہے حبیر خیب ل ا

روح السانی میں آورعوا نوں کی ارواح میں خاتص فرق بیہے کہ اوّل الذکر معنوں غور ذفکر کواٹیا وستو رامعل نیاتی ہے حس کامقصدؓ جے ہے۔

خراعموی حیثیت ، دو جیزے حی کے ذرایعہ کوئی ادا دہ کرنے والا ابنی زنرگی کا مقصد کی کا مقصد کہ کہ کہ اس کی تکمیل کرتا ہے ۔ اس لئے نیک موبٹے کیلئے الیسی مرشت کی صرورت ہے جوا بنا ایک مقصد رکھتی مو یہ لیکن سرخت کے اعتبارے لوگوں میں سبت فرق ہے ۔ ابن مسکویہ کا خیال ہے کہ صرف حید لوگ الیسے میں چو طبعًا نیک ہیں یا در کھی برسنی موسکتے دکھونی نیک بیس موسکتے ، لیکن تعمین لوگ نئیں سوتا ) بہ خلاف ایس کے الیسے میں جو فطر تا بر بس اور کھی نیک بنیس موسکتے ، لیکن تعمین لوگ الیسے میں جو امترا میں نیک موبٹے میں اور فرم بدا در آگے حلیم تعلیم یا صحبت کے امترے دونوں میں سے لوگی رنگ اختیار کر لیسے میں جو امترا میں ۔

نیکی یا توعام موتی ہے یا خاص ۔ پیمطلق وہ ہے جواعلی علم اوراعلیٰ وجو دکے ساتھ اکی ہے جسب کی سینے کی سب نیکیاں کوشش کیا کرتی میں یسکوں مرفرد کے لؤ کوئی مخصوص نیکی نسنی میڈیت سے سرمایا است و سعادت موتی ہے ۔ اور بینیکی این حربراصلی کو کامل طور نرطیمور میں لانے یا بالغا طاد میرانی اندرونی مرشت کے مطابق زندگی لسر کرنے نمیششل موتی ہے ۔

عام طور برالنان أس وقت نيك ياسعير بعب اس كاكردارانا ميت كم ميار برلودا

علادہ اذیں لقول ابن مسکویکے اگر ترع کے منی محصے مجھے جائیں تو و افینا نی تلم الاخلاق سے بالکل متحد ہے - مذہب عوام کے لئے اخلاتی تعلیم ہے - نمازجاعت اور جے کے متعلق جو احکام بین ان کامقعد یہ ہے کہ ا نبائے عنس کی محبت کا وائرہ حمال تک یکن مو وسعے کیا جائے ۔

جزویات کے لحاظے امن مسکویہ کی کوشش ام لوٹان کی اطلاقی تعلیم جے اس نے اپنے بیان میں شامل کرلیا ہے ، شرع اسلام سے طادیتے میں کا میاب میں موئی ہے۔ بیان ہم اس کا ذکر میں کریں گئے ۔ اور صوفیوں کی دمیا نیت و دنوں سے اُراد علم الا خلاق کے مدد ان کرستے میں میں میں ایک فاصل حبیل کے مدد ان کرستے میں میں ایک فاصل حبیل کے مدد ان کرستے میں میں ایک فاصل حبیل کے عرف حادیا کی حبلاک نظراتی ہے۔

\_\_\_\_\_\_

سنده علی الحین ابن عبدالدان سینا بدیام افت من مضافات بخارا ایک قال شای کے قاندان س الوعلی الحین ابن عبدالدان سینا بدیام ا میا فی این دی دو نیوتی سلم الب کے گھر پائی جان امرانی خالیف اسلام دوایات زندہ کشیں ۔ اس کے بعرصانی اور ذمنی حقیقت سے قبل از دوت بانغ جوان ہے بخارا سرقلسد اور طب کی تعلیم پائی ۔ خوش قسمتی سے اس سنے سترہ برس کی عربی شاہ نوح ابن مضور کے علاج میں کامیابی حال کی اور این مشیر رک علاج میں کامیابی حال کی اور زندگی اور تعلیم سے قائدہ المعال کی اور این مشیر کی اور زندگی اور تعلیم سے وائدہ المعال کی اور کران کشی میں خودا بنا اُس اور بن گیا۔ اُسے برسلیقہ کا کہ اپنے عمد کی زندگی اور تعلیم سے فائدہ المعات اُس بوائی طرح کی گرام بازاری کے زمان میں اُساد کی ۔ وہ در بار دربا رہیں تاریا کسی شرے فرمان شامی کے زمرہ میں تنا کہی صفح کی گرام بازاری کے زمان میں گرام کی اور تعلیم سے کراں گذرتی میں سے کمی وہ عمل شامی کے زمرہ میں تنا کہی صفح کی اور نشاہ کی وفات کے بعداُس کے بیٹے نے اِسے خیر دسینے کے گئی اور ایک تعلیم والے کا حکم دیا۔ اُس کے لئی وفات کے بعداُس کے بعداُس کے بیٹے نے اِسے خیر دسینے کے گئی اور سال کی عرکو بہنی کی وفات کے بعداُس کے میاں اصفان بینیا۔ اُس کے لئی تعلیم سے کا میں رکھے والے کا حکم دیا۔ اُس کے لئی وفات کے بعداُس کی عرکو بہنی وفات یا گی ۔ وفات یا گی ۔

غالبًا يرسيست زياده غلط خيال م وغلسفه اسلام كي ارخ مين جلاا آب كدان سيافارا بي من آب على من المرابي من المرابي من المرابي من المرابي من المرابي من المرابي ال

أسے إركيانا قدانينين تو كم سے كم عاص اور انع اندازے ميان كرسے - وه اپنى زند كى كے سر لحرسے فائده المُمَّا مَا تَعالَدُ وَلَ كُوسُلَطِينَ كَا كَارُو بِالرَائِجَامِ وثيَّا بِالشِّي شَاكُرُ وولَ وَرَس وثيّا نشاء كنا وقت وهيمي اور محنت كالطف الطافي كم ليحتفريس تقا اوررات كوده اكثر بالترس فلم سلية موسئ اورميلوس مام رسك (مَاكُونَيْدِينَ أَتِهُ) تَعنيف وما ليف سي معروف رسًا تما - ياكام أل سي وقت اورموقعد مي مخصر تما حباً سے دربارشاہی سے فرمت موتی تھی ادرکتب فاناس کے پاس موجود موتا تھا توانیا قانون الطب ياكنات الشفا كراكرا بقاء سفرس وه كما لون كاخلاص كرا ادر صديق صوف رساك اكت تقا يعلعون س میمکرده ندسی مضامین تحریر کوا تھا مگر مبینه ایک رئیس طرزا داکے ساتھ ملکراس کے حمید سے <u>نشد ہے کہ رسالوں میں شاعری کا نظف موج دہی</u>ے کسی کی فرمائش مرجہ علی مصابین امنطق ا درطب کونظم كردياكرا عمل جيراك وموي صدى سے رواج موحلاتها اكراس بريعي اشافه كياجاسك كدوه عوبي يا فارسى من سي جي عاب الكدسكم القا تومراكب مرثى تمض كى تصوير الطرك سامن آماتى ب-اس التي عرمي كام اور لطف زندگي دونول كي ده كترت ديكيي كه اُس كا دِل سير سوگيا تقا - ذ إنت ميس وه اسبته عمرسي رئيسة موطن فردوسي (٧٠ ٩٩ تا ١٠٢٠) ادر على قابليت مين اليني مم مصربيروني سن كمتر تها-فردوس اوربرونی سارے اے اب کا عمیت رکھتے مل لیکن اس سیا این زیار کا مظهرتما ادری براس کے انرا دراس کی تاریخی عظمت کی نبیادشی۔ اُس نے فارابی کی طرح زندگی سے تعلی تعلق سنیں كرايا تما كدار سطوكي شرح مين محومو جائے بلكه ده اوانی فلسفه اور مشرقی مكمت كا ما مع تما - اس كی رائيم بقى كەندماء كى شرمىس كانى مىكى مامىيىسى اب دەزمانە ہے كەنو دانيا فلىفە مەردن كىيا ماستے بعنى مرافي درس كوسط مدائية مين وصالا حاسة -

المکنونی این سینا کوشن کرآے کواست نظامی صورت میں لائے ۔ اہم وہ اِس معاملہ میں بکا م ملطقی سنیں ہے ۔ وہ تخربہ کو کی سے کم نظری حیثیت سے کافی اعمیت وشیاہے اولیفسیل کے ساتھہ اُن مشاہدالط کا ذکر کرا ہے حمن کے بورست مونے بریکسی دواکا اٹر معلوم کیا جاسکرا ہے فیکن حیاں بہک طب میں فلسفیا خاصول شامل میں اُس حذبک عب کوجائے کہ اِن اصولوں کو فلسفہ کے ہا تہ سے مہ طور اکام کے قبول کرے سے مرحول المسلم المسلم المسلم المسلم الماری المسلم الماری المسلم الم

إس اجال كی تفسیل س این سینا با کل فارا بی کی شفتی کی بیروی کر این، و د نون کا آها قی اور

مینی اهیم طرح با بت بو با اگر فارا بی کی شفتی تصنیفات بم کم بینی بوتین. و واکر انسان کی قرت فی ل کے

باتص مرب نے اور شفتی کا محتاج بو نے بیر زور و بیا کہ نے جس طرح سے کہ قیبا فہ تساس ظامری شطو فال

سے باطنی سرت برطم نگاتے ہیں اسی طرح مطعتی معلوم کری سے امعلوم صغری کو متنبط کر اسے ۔ اس

میں کس قدر اسانی سے تحیل اور خواستهات کی غلطیاں جیب جاب ل تحل جا تی ہیں۔ جو اس ظامری سے

میک کی ضرورت ہے آپ کہ عالم نظورا ہے آپ کو عقل کی خالص صفیقت تک لمند کرسے جس سے کو بی

جزیجی نیت لازی کے تسام کی جائے مرف و فقص ہے ضراکی طرف سے المام مر آپا بوسطی سے اسطرح

بیزیجی نیت لازی کے تسام کی جائے مرف و فقص ہے ضراکی طرف سے المام مر آپا بوسطی سے اسطرح

بیزیجی نیت لازی کے تب جسے کہ یہ وی کو جی حرف و فقص سے ضراکی طرف سے المام مر آپا بوسطی سے اسطرح

سی مسیر عومیات میں مجی اُس کا دی رویہ ہے حوفار اُبی کا ۔ کنرت سے پیلے ہر جیز کا دح و ضرا اور زمرتو کی عقل میں تھا ۔ اُس کے مجد یہ چیزیں ما دیسے کی صورت کی حیثیت سے عالم کنرت میں مؤوار موتی میں اور مھر

سر نصرف تحت فری دنیا "مکن" ہے ملکہ سادات بھی ندات فردمکن "ہیں۔ اُن کی سبی ایک در مری سبی کے داسط سے داحب قرار بائی ہے وامکان سے بالا ترہے لینی کثرت اور تغیر سے سبی دوجرب طلق ایک واصداد ل ب سبی دوجرب طلق ایک واحداد ل ب سبال دوجرب طلق ایک واحداد ل ب سبال کا خدا ہے جس کی طرف بہت می مفتل مشار طیال دغیرہ اسٹوب کی جاتی میں لیکن محض منفیا نہا اعتبار کی خاندات سے جس سے وحدت فرات میں طل میں طرف ا

واحداقات مرف ایک جزیدا بوسکتی بے دینی کا نمات کی عمل اوّل اِس سے کترت بدا موتی ہے لینی (۱) جب وہ اپنی علت کاخیال کرتی ہے توایک تمیری عمل بدیا سم تی ہے جربر و نی کرات سما و می کی خاتی ہے ۔ (۲) جب وہ عمل اوّل ) اپنی حقیقت برغور کرتی ہے توروح (جربر زندگی) بدا موتی ہے جس کے ذراید سے کرات سما وی کی عمل کا رفر اموتی ہے اور (۳) جبس صد ک وہ اعقل اول ) مکن بالذات ہے اُس سے ایک جم میدیا موتا ہے لیمی برونی کرات سما وی (وراسی طرح برسلدماری رمتا ہے ۔ مرعمل این اندرسے ایک تعلیم بیدیا کرتی ہے عمل۔ روح جہے۔ کیونکوعقل علاواسط آوجہ کو حرکیت میں لائنیں سکتی اس لئے است است فیل کے لوروج کی عرور ت ہے اُجریں عقل دعال آئی ہے جوارضی ما دہ حبی صرر آن اوریش انسانی کو بیداکرتی اور اسی شکل نبخش ہے۔ یہ سایداعل میں کالقور آل نہیں سنیں موسکتا ایک عالی بنی مادے میں واقع مو تاہے۔ مادہ

تام موج دات کا قدیم اسکان تحض ہے اور عقل کو مدو وکرتا ہے۔ یہ تام افراد کا جربے۔ یہ داسخ العقیدہ سلیانوں کے لئے قیامت تھی۔ مغربی سلین سے تو رتسائی کما بھا کہ خدا کوئی بڑی باخلاف عقل بابت میں کرسکتالیکن فلسفہ اسکوا من سنیا کی زبان سے ) یہ کہتا تھا کہ خدا مجائے سرجر بر قا در بونے کے صرف اُن چروں برقدرت رکھتا ہے جو بالذات مکن میں اور با واسط بحرث عقل اول

اوربراعبادے این سنیادت کوشن کرتاہے کہ این حیالات کو عائم سلیں کے عقا میسے
مطاب کرے ایک و بدسب کیر خدا کی طرف سے اسمی کی بندید گی کے ساتہ مرف تکی ہے بری
الومودوم ہے یا جا ناک و و خدا کی طرف سے اسمی عقل کو خات المرب دیا کو
یہ بدا نہ کرتا تو یہ سب سے بڑ کم رست رسوا - دنیا میں ہے اس سے بہزا درخ شما نہیں موسکتی تھی اس کی
یہ بدا نہ کرتا تو یہ سب سے بڑ کم رست رسوا - دنیا میں ہے اس سے بہزا درخ شما نہیں موسکتی تھی اس کی
موشا ترجیب میں قدرت اللی کی کا رسازی موجودہ جوعق ل کوات ماوی کے داسط سے فلور نہ یہ
موتی ہے - خدا اورعقول عرف دکھیات کو جانے میں اس وہ خرویات کا بندواست سی کر سکت لیکن کرات سادی کی عقول جو الفرادی جزوں کا علم رکتی ہیں ادر جن کے توسط سے عقل کا اترج مربورات المیکن رکت اوری کون دفیاد
در دینی خدا کی طرف المی میں کہ مداور اسماری المین میں اسمالی حرکت لینی شہر درمج مکن سے مرجود
کی طرف العلاب کے مقابلہ میں نامکن جزئیں ہوئی دوخوں سے مرحال خوارق عا دات کی گئوائش میرد و میں مورت اوریادہ واجوس وجو برکا بائمی تعلق واضح میں ہے مرحال خوارق عا دات کی گئوائش میرد و میں مورت اوریادہ واجوس وجو برکا بائمی تعلق واضح میں ہے مرحال خوارق عا دات کی گئوائش میرد و میں مورت اوریادہ واجوس وجو برکا بائمی تعلق واضح میں مورت اوریا کہ وابیات میں میں جو میا میا کہ میں مارت کی بیرا کرد تیا ہے ہو ایس کی میں اسمالی مردی یا گرمی بیدا کرد تیا ہے ہو واپنی نظرت میں کرسکتے میں کہ دوح کا نمات میں میں جو یہ ماد نات میں میں خویس ماد نات میں برک کے بیرا کہ وابیات میں میں خویس ماد نات میں میں مورت کی کورٹ کی میدا کرد تیا ہوں میں خویس ماد نات میں کی کھروں کو کو نمات میں میں خویس ماد نات میں کرسکتے میں کہ دوح کا نمات میں میں خویس ماد نات میں میں دور میں میں اسمالی کہ المیں میں خوار کی میدا کرد و کا نمات میں میں کورٹ کی میں دور کا نمات میں میں کورٹ کی میں میں کورٹ کی کورٹ کی کھروں کورٹ کی کو

کی اسدی کرتی ہے۔ اِن سب امکا اُت سے ہمارافلسفی سبت عدال سے فائدہ اُٹھا آہے ۔ بجوم اورالکیمیا کا وہ عقی وجوہ کی تباہر بخالف ہے تاہم اُس کی موت کے لعبہ ہی بخوم کے مقبل اشعار اُس کی طرف مسوب کے کئے اور ترکی قصول میں ایک سِن رسیدہ صوفی کی حکر اکر ا بن شنیا سامر کی حیثیت سے مزوا رہوا ہو۔

کو کے گئے اور ترکی قصول میں ایک سِن رسیدہ صوفی کی حکر اکر ا بن شنیا سامر کی حیثیت سے مزوا رہوا ہو۔

سا اِبن سنیا کی طبیعات کا وار و مدارا س بات کے فرص کر لینے بر ی کر صیم کمی قبل کا فاعل میں موسکنا فاعل بین سوسکنا واس میں اور مدارا س بات کے واسط سے عمل موتی ہے جیا نجہ طبیعات کی اقلیم میں لے نشا میں میں خوات او و دوں کی قوتی اور وار وار وار وار کا کہات ہیں۔ اور ار وار کا کہات ہیں۔ اور ار وار کا کہات ہیں۔

سسا فارا بی سبسے زیادہ نے وعق ص برد تیا تھا ۔ اسے خیال سے اُس کی ذات کی خاطر محبت تعی لیکن این سنیا کو ہر مگر نفس کی فکر تھی حبطرح طب میں اُس کی مدنظر حبم انسانی ہے اُسی طرح فلسفہ میں نفس انسانی ہے ۔ اُس کی معرکہ الارا قاموس فلسفہ کا نام می شفا (روحانی) ہے ۔ نفسیات اُس کے

السن المسلم الم

ایان ندا آناچا ہے لیکن خودرد ح کی عجب وغریب قو توں اور مکن کارسازیوں کی خرد تیا ہے، جوزندگی کے جرد ایک میں ماری ماری بحرق ہے اور عدم اور دجو دکے درمیان حجاب ہے اسے دور کردتی ہے سیال

کم تمام تواے روحانی میں مسلطری توتیں سب سے اُعنل میں مواس طاہری وباطنی کے ذریعہ معقول روح كو دنيا كاعلم والسي خاص طور رواس بطني العني محسوس معقول قوائ تصور كى بحث ابن سنبائے تفصیل کے ساتھ کی ہے۔ مام طور برطبیب فلسفی تین حواس باطنی یاعل تقور کے تین ماہج الله کے قائل تھے دا منفرد حتیات کو ملاکر دیاغ کے سامنے کے حصی سمجوعی ادراک نبایا۔ دیج ترعام ك أس ا دراك مي سيلے سے موج د تصورات كى مردسے تصرف كرنا لينى جلى تعقل د ماغ كے وسطامي (٣) ص بقور كانعقل كما كياب أس عانط ك خرانس ص كامركز داع كي مل مصبي بدافل كردينا - ابن سينااس تتليل مين اورآك قدم سرِّها آب - وه دماغ كا الطح صدمين عام اور عا فطر محسوس میں وجموعی تصاویر کا خزانہ سے فرق کرتا ہے۔ علاوہ اِس کے وہتل کو ایک مدیک غِيرِ تعوري منيت سے مِنِي خواستهات كى زند كى كے اثرے الكن ايك حد تك شعور كى مالت مي عقل كى مدوسة واقع سوف والاعل كما ب يسلى صورت من تصور كوت منظروت علاقه باقى رسباب منلاً بھیڑ کو بھٹرے کی ذمنی کا علم ہو باہے لیکن و دسری صورت میں وہ توسیع پاکرعام موجا باہے۔ اِس کے علاده بالجوس من ما نظر مصوره ب حرجموس تحل ا ومعقول غور ولكرسي عرف تقورات كا طوه کا و ہے بنا سکے یا بخ واس طاہری کے مقالے میں یا بخ واس باطنی میں مرسکی جس معنی میں ہ احوان الصفاك بيان تح أس سے بالكل محلف بين واس موقعد براس نے جسواں أعظا يا بھا كم آیاکسی گذری سوئی بات کے یا د کرنے کو ایک صداگانہ وت حافظ سحنا جائے یاسیں - اسے بے جاب

الر تظری قوائے روحانی کی سرماج عقل ہے۔ ایک علی عقل بھی ہوتی ہے سیکن اُس کی عبد دحمید الواسط مهاری ذات کا مرقع ہے بہ خلاف س کے شخور ذاتی دینی اپنے نفس کاخالص علم جو دحدت عقل

سیست سنقول روج جانے سے اولی قرق بر بر قالد کھتی ہے اور اسے سے اعلی کو عقل کل کی مدات ہے ایکی جنت اسلط ستی اور منفر دج بر کے ضا و سے معفوظ اور لافانی ہے ۔ ہی جسی السب ابن سبنا کی تعلیم اپنی دخاصت کے اعتبار سے فارا بی کی تعلیم سے معفوظ اور لافانی ہے۔ ابن سنیا کے عدسے مشرق میں جا وت ار داح السانی کے لافائی مونے کا عقیدہ ارسطاط السی مجماحیا آ ہے اور اُس کی صدافلا طونی ۔ اِس اعتبار سے آس کا فلسفہ مرمب سے زیادہ متحد ہے جم ابسانی اور تمام عالم محسوس روح کے لئے ایک مدرسہ ہے جہاں و آجامی مال کرتی ہے گئی جمانی مون مون کے لئے اس مون کی کا خاتمہ کو دیتے ہے دوج عقل کل کے مالتہ کروہ ہے۔ اس کا خاتمہ کو دیتے ہے دوج عقل کل کے مالتہ کروہ ہے۔ ان مالتہ کروہ ہے جس ان کی موج ان انہوں میں مون کے ساتہ کروہ ہے۔ انہوں میں مون کی مواج اور عالم روح کے لئے سحادت کے ۔ اور دارو اح کے صح س وائمی مدنجی آتی ہے جس مواج کی خواجوں کی مواج ہوں کی

جرامتی ہے خالیں روح کو دقتی آلام یں اربت کے جال سے تسکین ہوتی ہے۔
بلاستبد ہورہ ہی وگ اعلی درجر پر بہر بھتے ہیں ۔ حق کی جوٹی برعوام الناس کے الومکر ملیں ،
ہمری ایک ایک کرکے دوگ معرفت اللی کے سرحتے سے جرتما کی کی لبند اوں بر و اقع ہو سرب سے سروتما کی کی لبند اوں بر و اقع ہو سرب سے سروت اللی کے سرحتے سے جرتما کی کی لبند اوں بر و اقع ہو سرب

اس طرح می ابن لفظان مرود چیزور و فکر کرنے والی روحوں کا رساہے وہ ایدی علی ہی جونوع انسان کے ماوتی ہے اور اُس کے درمیان مصروف حدو حدر ہاکر تی ہے۔

ان ال اور مگر کہ اس کے معنی سارافلسفی سلمان اور البال کی کمانی کو اج حد متاخیس و بان سرتصیف کی گئی تھی اور جس میں بعد السران السران اور البال کی کمانی کو اج حد متاخیس و بان سرتصیف السان سے مکی تھی اور جس میں بعد السان البال برعاشتی موجاتی ہے اور کمرسے اُسے الب البال برعاشتی موجاتی ہے اور کمرسے اُسے الب البال برعاشتی موجاتی ہے کہ وہ کیا ورک بھاتی ہے کہ وہ کیا ورک بھاتی ہے کہ وہ کیا اس کرتے والا تھا اور اُسے محسوس لذات کی دنیا ہے اس مقال متا بدہ کے عالم میں بیجاتی ہے وہ ایک اور حکد کہتا ہے کہ دو ارضی معبد ہے۔

ے کلتی ہے اور کائنات کی فضایس بروا ذکرتی ہے بیال کک فرسٹ تا اصل اُس کی آخری بٹرلویں کو کاٹ دنیاہے ،

س یہ ابن سینا کالصوف ہے۔ اُس کی روح کو اُس چیز کی اُرزو ہے جس کے لئے اُس کے دوافا مذ میں کوئی دوائنیں ہے اور جوائس کی ریباری زندگی میں میر سنیں آسکتی ۔ ا

علالفلس اورعال ساست کی تدوین نظری صفیت کونا فقه کے سلموں کو مبارک رہے۔

ہا رافلس این این آب کوروشنفی کے درجے بریا باہے جہاں دہ ایک دلوتا کی طرح السانی قرانین

سے اُزادہ ۔ شرع کے احکام اور ریاست کے توانین صرف عامة المناس کے لئ واحب میں بھر کی کامفصد تقاکہ بدولوں کو مندب بنائیں۔ اسی مقصد کے لئ اسوں لئے علاوہ اور باتوں کے حبائی باز فا

کی تعلیم دی۔ خالص عقلی سعا دت کو یہ بدوی سمجہ بنیں سکتے تھے ۔ اِس لئے صفر دری تھا کہ اُن کی برت

الم دراحت حبانی کے وعدے وعدے کی جاتی ۔ اُس جاعت میں 'جواس ظاہری کی علام ہے

اور عبا دت اللی کا منتار احکام فاہر کی یا بندی تھیتی ہے اور راسبوں میں ا با دجو دکھ دہ تمام عالم محسوس کو ترک کودیتے ہیں اِس صریک اتفاق ہے کہ آخرالذکر بھی انعام اللی کی توقع میں زید و عباوت کرتے میں ۔ سبح عندا برست روحاتی محبت میں عوام اور زیا د دولوں سے بر شرس ۔ یسوائے عباوت کرتے میں ۔ اُن کی ولک عقل کی فات اصریت کی اور جزری تمان انہیں رکھتے اور امید دیم سے آزاد ہیں ۔ اُن کی ولک عقل کی در اس اور دیا ہے۔

لیکن یہ را تعوام برہنیں طاہر کرنا چاہئے بلسفی اسے موف اپنے فریز تاکہ دوں کو تعلیم کر اہے۔
مسیروسیات کے سلسلہ میں ابن سنیا کی طاقات بہت سے معصر علماء سے سوئی لیکن نظامر این
لوگوں سے دیریا تعلقات بنیں قائم موسئے یہ صبی طرح وہ اپنے بہتے دوں میں سے حرف فارا بی سے
مقعدت دکھتا ہے انہی طرح اپنے زمانے سے لوگوں میں سے وضر اپنے درلی یا دفتا ہم رسی کا ممنو ین
احمان ہے ۔ ابن مسکویہ کے متعلق، حس سے اُس کی باد ہا طاقات ہو کی ہی وہ مخالف رائے طاہر
کرنا ہے۔ بیرونی سے وجیشیت محق اُس سے انس کی باد ہا طاقات ہو کی تھا۔

متقطع موگيا۔

بیرونی (۹۷۳ تا ۱۸ ۱۸) اگرج اسے فارا بی ادر این سے کمین ابن سینا کے مقابلے میں کندی اور سعودی کا شاگر دکھنا زیادہ صحیح موگا ۔ اس عمد کی صوصیات کا لما ظاکر تے ہوئے اس کا مستی ہے کہ اُس کا بیاں بقوٹرا سا ذکر کیاجائے۔ زیادہ شغف اُسے ریاضی اہیئت احجرافیہ اور علم اللہ توام سے تقا۔ وہ ایک بیزنظر مشاہرہ کرنے والا اور عمرہ نقاد تھالیکن سبت ہی باتوں میں ابنی روشن خیالی کے لیے مظر کے یہ علم ابنی روشن خیالی کے لیے مظر کے یہ علم ایس مقر کے یہ علم ایس کی توجہ کو اپنی طرف میڈول کرتا رہا۔

برونی نے بنایت خوبی کے سابقہ فیٹا غورتی ، افلاطونی فلسفہ انبدی حکمت اور صوفیا مہ خیالات میں مصالحت کرنے کی کوشن کی ہے۔ اسی خوبی کے سابقہ اس نے اہل عوب اور اہل سہد کے صدوجہ داور کارگرار اور سے مقابلہ میں و بانی حکمت کی افضلیت کو تابت کیا ہے۔ وہ کہ تا ہم عوب کا کیا ذکر ہے۔ سنبد سے بھی کوئی سقراط سنیں سیرا موا۔ وہ اس کسی شطقی منہاج نے علوم کو خیال اگرائی سے آزاد سنیں کیا ہے۔ تاہم وہ معدود سے جند مکمائے سنبد کی عظمت کو سابقہ بروان ایا صبت کے خیالات کا ذیل کے الفاظ میں افہار کرتا ہے مرسا دے دہ اس ندیدگی کے سابقہ بروان ایا صبت کے خیالات کا ذیل کے الفاظ میں افہار کرتا ہے مرسا دی سابقہ بروان ایا صبت کے خیالات کا ذیل کے الفاظ میں افہار کرتا ہے مرسا دی سے کہ ہم ان جروں کو جان لیں جن برا فرات کی روشتی بڑتی ہے۔ اُس کے اُسٹی جو کہ ہے خواہ وہ اکتنی ہی ہے انداز و وسعت رکھنا موجبیں اس کی مرد رت بنس جن برزوں کا آفیا سابی طراہ وہ واس ان کا اور اک بھی بنیں کرسکتے "۔

اس سے مہیں برونی کے فلسفہ کا علم مرہا ہے مرف واس کے اوراکات کا جن برمنفقی عقل اسمی دلط بید اکرتی میں فلقی عقل ا اسمی دلط بید اکرتی ہے میتنی علم حامل موسکت اس اور زندگی کے لئے مہی علی فلسفہ کی مرورت ہوجی کی مدوسے ہم دوست وشمن میں تمیز کرسکیں۔ دہ غالبا فردھی یہ دنیں سمجتنا تھا کہ اس نے موجید کہا ہے دہ قول فیصل ہے۔

ابن سنیا کے مت اگردوں کے تصنیفات کے مقاطمیں اُن کے ناموں سے م زا وہ واقعت

میں ۔جرمانی نے خودنوت ترسوائن مری کے آخریں استا دکے مالات زندگی کا ذکر کیا ہے اور الوالمحس سمبن یا را من المرزبان کے چیز حمیر کے حمیو کے دسالے ماخونی الطبیعیات پر اب کے سوجود میں جواستا د کی تعلیم کے ساتھ بائنل مطالعت رکھتے میں مصرف ما دّے کی جرمزت وسس کے بیماں عامیب سمو گئی ہے چیئیت اسکان دجود کے وہ اوہ کو حیّال کا ایک اعتبار یا علاقہ دّرار دیتا ہے۔

مین یارکنز دیک خدا وجود واجب کی خالص اور ملت سے بری وحدت ہے نہ کھیتی گئی ذات اور قاور ملت منات کے ساتمہ ہی اور لازمی طور مر دات اور قاور ملت سے ساتمہ ہی اور لازمی طور مر مرجود ہے در منافی کی علت صرور ہے لیکن معلول علت کے ساتمہ ہی اور اگم لی نہ ہوتی ۔ وات احدی کا ویا کے وجود سے بیلے سونا زمانے کے لیما طرح سنیں الکہ حقیقت وات کے لیما طاسے ہے ۔ اس اعتبار سے اعلیٰ ذات کی تین صنعتیں میں وہ سستی کے لیما طرح اور اور واجب الوجود ہے یا دو مرسے الفاظین ذات احدی وجوب وجود کا نام ہے۔ تمام مکن اشیا می ستی اور واجب طلق کی مدولت ہے ۔

یہ بیان ابن سنیا گی تعلیم سے مطالعبت رکمتاہے اور بی حالت اس شاگرد کے نشور کا ت
کا مات اور نظریہ روح کی ہے۔ جوجریں ایک بارکال حقیقت حال کر حکی ہیں بعنی ارواح کرات
ساوی (جونوع کے لما ظری ختیات میں) ما وہ اولی اور انفراو آ ایک دوسرے سے اخلاف کے دا
ارواح انسانی سب کی سب لا فاتی ہیں۔ کا ال حقیقی موجد دات فیانس سرسکتیں کیونکہ وہ امکان سے
ہری میں۔ تمام معقول چیزوں کی ضوصیت یہ ہے کہ اسنیں ابنی شی کا علم حال موجا ہے۔ یعمن یار کے
نز دیک ارا وہ معن اس چیز کا علم ہے جولائی طور برحقیقت ذات سے بہدا ہوتی ہے معقول روح
کی زندگی اور مسرت کا انتصار کھی اینی ذات کے علم برحقیقت ذات سے بہدا ہوتی ہے معقول روح
کی زندگی اور مسرت کا انتصار کھی اینی ذات کے علم برحقیقت ذات سے بہدا ہوتی ہے۔

کی زندگی اورمسرت کا انتصار کھی اپنی فات کے علم بہتے۔ ابن سینا کو بہت مقبولیت عامل ہوئی ۔ اس کے قالون انطب کی روسے ، جس کی تیر موہی صدی سے سولموں صدی کے بہت قدر نھی عاتر ہے کہ ایران میں علاج کیا جاتا ہے۔ اس کا انرعیبو ی علم کلام براہم تھا۔ واشتے نے اُسے بقراط اور جانسیوس کی صف میں حکد دی تھی اور اسکا نگر کا قول ہے کہ ابن سیناطب میں جالمیوس کا جمیاہ اور قلسفہ میں اُس سے کہیں افضل تھا۔ منرق میں وہ فلسعہ کا بادشاہ مجماعاتا تھا اوراب مجی عجماعاتا ہے۔ نو فلاطونی ارسطافاسیت کو وہاں جصورت ابن سنیائے دی تھی اُسی عیثیت سے وہ ہمیشہ مورون رہی۔ اُس کی تصابیف کے فلمی نوں کی تعداد سبت زیا وہ ہے جس سے اُس کی ہردلخریزی کا نبوت متا ہے اور اُس کے رسائل کے خلاصوں اور نروں کا تونتا ری سنیں ہے۔ اطبا ، مدیر س ملکہ علماء دین بھی اُس کی کتابوں کامطالعہ کرتے سے مرف معدود سے چہدا لیہ تھے جرائس تھا گے بڑھکر اُس کے مافذ تک

میں کے وشمن میں اسبداسی سے بہت تھے اور یہ دوستوں سے زیادہ طبدا وار میں اپنی الے کا اظہار کرنے تھے یا اُس کی تردید کا اظہار کرنے تھے یا اُس کی تجو کرتے تھے علمائے دین اُس سے اتفاق کرتے تھے یا اُس کی تردید کی کوششن کرتے تھے یا ور ملیفہ مستنجد نے مثالہ میں ایک داختی کرتب خانے کو حس میں اب سکیا کی قصانی سے بھی تغییں حلوا دیا ۔
کی قصانی بھی تغییں حلوا دیا ۔

٥-ابن الهيم

ابن سنیاا در اس کے مدرسہ کے بید سلطنت اسلام کے مشرقی مالک میں فلسفہ نظری کی طرف توجہ بہت کم سوگئی۔ بیاں روز مرہ نہ نگی اور ا دب بیس فارسی زبات روز بر وزع بی کی حکم لیے گئی۔ او آل الذکر ذبان کے مجر وضطقی ا درہ فوق الطبیعی مباحث کے لئے مہت کم موزوں مونے کی مجربروا منیں کی گئی۔ نہایت افسوسنا کے طرفیق سے مقدان کے حالات اور اُسی کے ساتھ لوگوں کے مذاق با کی کے علم الافلاق اور سیاست مدن نے ذیا دہ نمایاں ملکہ حال کی لیکن اُسی برنی صورت میں دہے اور کسی طرح کی ترقی مین کی کئی وردورہ تھا جا ایک صد کسی طرح کی ترقی مین کی یسب سے زیادہ سے فارسی اوب میں شاعری کا دوردورہ تھا جا ایک صد میں خاروں کی اور ایک حد ملکہ غالب حد مک انصوف برنی تھی اور اُس زبانہ کے تعلیم یا فتہ لوگوں کی فلسفہانہ احتیاج کو لور اکر تی تھی۔

تغريباً وسوي صدى كے وسطت معدادس على خريك كا اثر مغرب برسونا سروع موكيا تھا

م بیلی بھی شام میں فارا بی اور مصرس مسعودی کود بچہ بھیے ہیں۔ وال قامرہ لغبر او کا جواب بن گیا۔
تاہرہ سی بہیں گیا رہویں صدی کی استدا ہیں ایک الساریا سی دال اور ماہر طبیعیات ملما ہی جہ سارے قرون وسطی میں اپنے فن میں اپنیا با نی بہیں رکھتا تھا بعنی ابو علی محدا بن ایمسن ابن الہیم وہ لہرہ میں اپنے آس کا مولد بھی تھا، کسی سرکاری دفتر کا مہتم تھا۔ اپنی ریاضی کی قوت بر مدے زیادہ سے دور سہر کرتے موسے آس کا عقیدہ قطالہ دہ دریا نے بیل کی طفیا نی کوروک سکتا ہے فیلیقد انسا کم لئے است ابس مقصد سکے کو طلب کیا لئیکن و ہاں بہو نے نے لیدا سے معلوم مردا کہ اس کی سعی لاماص لئی اب وہ بیمینیت عامل شاہری مون عاب میں گذار دی بیان کی دفات (سنانی کہ کو مسالی کی مون ایک اور او بی مشاغل میں گذار دی بیان کی کو مسالی میں دفات بائی۔ اب وہ بیمینیت عامل میں اور او بی مشاغل میں گذار دی بیان کی کو مسالی میں دفات بائی۔

اورارسطوی در فرفیلیات برنس بلکی برطرح کی) تصانیف میدان میں کا م کیاہے تاہم اُسی جالیوں
اورارسطوی در فرفیلیات برنس بلکی برطرح کی) تصانیف می شخف را ہے میسیا کہ وہ فو و
اعتراف کرتا ہے اُس نے جائی ہے ہرچر برنشک کرتے ہوئے مختلف اُرااور تعلیات کامت اہرہ کیا
اعتراف کرتا ہے اُس نے جائی ہے ہرچر برنشک کرتے ہوئے کی کوشش کی گئی ہے جبسیں کم اور کھیں اور کھیں اور کھیں اور کھیں اور کھیں اور کھیں کا معاب ہوئی ہی اور در سے کامیاب ہوئی ہے میں وہ صورت ماس برنسی جرائی ہوئی ہی اور در سن سے صورت حاصل کرے منطقی لفرف کے بعدا وراک بنتی ہے فلسفہ کی تحصیل سے اُس کی خوص اسی حقیقت ارسطو خوص اسی حقیقت کا حاصل کر اُن آئا۔ فلسفہ کو وہ تمام علوم کی نبیا د بنا باجا ساتھا۔ اُسے برخشیت ارسطو کی نصانیف میں نئی کیونکہ ارسطوکو حیات اور عقلی وحدت کوا کی وہ دو مرے سے دبطو دیا اسیاست ہم آٹا کی خور ہوئی آئا۔ بنی کی نصانیف میں کی نما وہ اُن کی شرح کر اُن تھا۔ بنی نوع ایسان کے دو اور اپنے برجا ہے مرم اُئی تسکی و داحت کے طور مرب سے نوع اسان سے ناما ہوئی تسانیف کا مطالحا ور اُن کی شرح کر اُن تھا۔ بنی نوع ارب ان تصنیفات میں سے کوئی اب باتی ہمیں رہی ہے۔

ابن المنتم كى سبعت الم تعشيف و الطبى ترجم كى ورايدست م كى منتى ب بعريات برسى اس كمّا ب سے أس كے دنيق النظرر ابنى وال مولے كا تبوت المائے جواول سے آخر ك تصورات اور خیقی عمال کی تعلیل کی کوشش کر ماہے۔ تیرموی صدی کا ایک مغربی حکیم وسیلواس صمون کو زیادہ تربیب سے بیان کرتا ہے۔ تیرموی امور میں اور وقت نظر میں وہ ابن المتنیم کامقابل منسی کرسکتا۔ ابن البنتیم کی فکر بالکل ریاضی کے اصول کی پائند بھی۔ اس کے نزویک کسی صبم کاع براش کے اہم اس کے میزان ہے۔ اس طرح کل حزوکی میزان اور لشور علامات کی میزان ہے۔ اور اس کی میزان ہے۔

نصریات میں مارے لو خاص طورسے و کویب حالت الم الدر مطابقاً حاس کے ادر اکات کے متعلق الفی اللہ اللہ اللہ اللہ ال نفسیاتی اقوال میں۔ میاں اُس کامفتودیہ ہے کہ ادراک کے منفردا خرار کوایک ووموے سے میر رکھے اور سارے عل کی زمانی حیثیت کو منایا س کرے۔

گذر آئے۔ اُس کے مقاطیس ایک موصد زمانی ہی مہا خردی ہے کسی زنگ کے پی نے میں وقت مرف مونے کا نبوت میں گروش کرنے والے زنگوں کے دائرہ سے ملتا ہے جرمیں صرف ایک رنگ د کھا آئے کو مکر حرکت کی تیزی کے سبب سے میس اُٹسا وقت میس ملت کہ حدا عبدا اُنگوں کو بھا ان کسیں -

تفایل اور تذکران المیم کے نزوک اوراک کے اسم اخرار ہیں۔ خلاف اس کے صل اف سے
زیادہ قریب ہے جس کے علی میں حاسّہ الفعالی حالت میں سوتا ہے ۔ اسل میں سوس بجائے خو و
ایک طرح کا الم ہے جوعام طور مرجوس سنیں سرتالکی شاہیت قریب سجان سے مُسلاً سب تیرروشی
سے اُس کا منعور سو اہے ۔ راحت کی کیفیت صرف کمل ادراک میں سوتی ہے تین اُس علم میں حو
ص کے مادے کو نفسی صورت مجسّما ہے ۔

ا دراک میں تقابی اور تذکر درائی الشعوری مکم اور استیاط ہے۔ بجہ دوسیوں سے استیاط ہے۔ بجہ دوسیوں سے استیاط ہے درائی میں استیاط ہے استیاط ہے درائی میں استیاط ہے درائی میں استیاط ہے درائی استیاط ہے درائی میں استیاط ہوئی ہیں استیاط ہوتا ہی درائی ہے درائی ہے درائی ہی دورائی کے امام ہی استیاط ہے دریادہ لگا یا مواحم ہے اصلی معنی سحبتا ہے۔ اُن سب باتوں میں جو اورائی ہی تھی ہی استیاط ہو درائی کی تعتیات ہا درائی کی تعتیات ہو اس کی تعتیات ہوتا ہے اور اس کی تعتیات ہے درائی کی تعتیات ہے درائی کی تعتیات کرنا جا ہے کہ کہی دورائی کے تعتیات ہے کہ کہی دورائی کی تعتیات ہے کہ کہی دورائی کی تعتیات کرنا جا ہے کہ کہی دورائی کے تعتیات کرنا جا ہے کہ کہی دورائی ہے مستنبط تو اپنیں ہے۔

ہما رین اور در استان کی اس تاکید سے مشرق میں سب کم فائدہ موا۔ ریاضی اور بہت میں تواسے
کید شاگر دیا لیکن اُس کے ارسطاطالیسی فلسفہ کے شائن سب کم لوگ تھے۔ ہم اُس کے مرف کیا
شاگر دسے دا تف میں حبکا شا فیلسفیوں میں کیا جا تا ہے ۔ یہ ایک مصرکا امیر الوالوفام فیشرا بن
فائک القائد تھا۔ جس نے سلان ایس ایک محموع مکیا مہ ضرب الامثال اور تا ریخ فلسفہ کے قصوں
کا نالیف کیا۔ دادر میسل) مدیع خیالات کا اُس میں کسی نشان کے سنیں ہے۔ اُس کا مقصد
صرف ناظرین کا نفن طبع تھا اور اب حزز اندائیا اُس میں الیسی کتابوں سے بھی زیا وہ قام وہ والے
الف لیلہ کی قدر کرتے تھے۔

مشرق ابن المنتيم كوقريب قريب معبول كياب أس كے بعداس كى تكفير كى كئى اوراس كى كتابى بربا وكر دى كئيں يہود ف لسفى موسلى ابن ميوں كا ايک شاگر و مبان كرا ہے كہ وہ كى كتاب ما المحام سے بعید او كيا تھا بيال ايك لسفى كا رحب نے ساتا ہميں وفات يائى ) كتب فانه عبا يا جار ما تقا وہال ایک واعظ نے جوان كتابول كوانى نظرانى میں طبوار ہا تھا ابن المنتم كى ایک كتاب میں تقا وہال ایک واعظ نے جوان كتابول كوانى شائل كى ملامت بتايا اوركتاب كواك كوند كوركة كوركة



ہم سے دیجہ ملے میں کداسِلام کی ندمبی تحریب برفلسفہ کا فدی انرتھا اندھرف مغزلہ الکہ اس کے مخالفین كاعلم كلام هي أيني خيا لات أوروه ولائل احروه اين دعوسك كي آمار درسرليف كي ترويد میں میٹی کرتا تھا فلسنیوں کی تصانبیٹ سے افذکیا کرتا تھا ان میں سے حرکجیتکلین اپنے کام کا سجة تقام الله على اوربعيد إلوكوئي مردكارسي ركمة يق إلى كالعال كى كوشش كرتے تھے اس طرح سب سى كتابىل كى كىس حكى مخصور فلسف ياكسى دكي فلسفى كے فلات تقس لیکن کوئی کوشش سارے نظام فلسفہ کی اص صنیت سے کہ برمشرق میں یو نانی خیاد برقائم تظامرہ كرك كى كرس مطالعه ك بعد اوركلي نقط مطرع عائبًا غوالى مد يدكمي مني موتى تقى-غوالی کی مہم کا ایک تبوتی مبلومی تما علی کلام کے (جوعقائد کی تعلیم کوستحبائے بلکہ عقل سے مطابق كريف كولؤتها البيلوب ميلواسلام ميراكي باطنى علم حلااكا تها حس كالمقصدية تقاكة تحكمي عقيده كوباملي ادراصاسي مبلوست ليا جائ - ده عقائدك ما فيه كوسمينا إنات كرنامنين جاسبا تما اللبه تجربين لانا اور وجدا في حيثيت سے اسينے اوريد وار وكرنا عقائدكا إلك بقيني مواسلم اليكن كيا إن ب استناط كرك كوئى علم نبانا جائية ؟ إس كمسائل كوعفل كے علوم متعار و سمنا جاسية وحس اور مراس الما المراس المراس المراس المراس المراس الما المراس الما المراس تدده عالمكرطور يرسليم ك عاسقين الكن عقا لدك مسائل كويرات مامل سي ورد دنيا مين بے اعتقادی کیوں مواتی ؟ اسی طرح کے اور مجی سوالات کی جائے تھے ؛ اور سبت لوگوں کے

زرديك الن شكوك سصنجات بالمف كي لس اكك صورت تعي ميني علم العقائد كي مبيا والعني لاعقلي دوشني يرركمي عائم - بيكيهل تو يدتعون كى روس لاستورى والتيس مواريا حس مي عم العرائض اور الم العقائد كي طرف سرب عفلت برتى جاتى تنى بها ب عبى غزالى بى ب المتدوالا - سالميد قرامط ادرمنز إكريف فرقول فحرواع بل والي تقى اس برامام فوالى ف ايك عاليتان عارت نا كركفرى كردى - ان كے زمانے سے صوف كدتو دكسى اسلام كى تعليم كا مؤيد ملك أس كى زميت ى ان کی زندگی کی اریخ عبیب ہے اور ان کی حد وجد كر سجيف كے لئي يامزوري ہے كه ان كے مالات زندگی کا ذکر درانفسیل سے کیا جائے ۔ اِن کی ولادت فشاء میں خواسان کے سرطوس من کی جانح وه شره الافتال فروسي كم موطن مقص طرح سه كدفروسي قديم ايراني قدم كالعظمة وطال كالعشد كينياب اسى طرح غزالى اسلام كمستقبل ك لؤبران اورزيت مونواك ي ان کی تعلیم حران کے باب کے استقال کے بعد اُن کے ایک صوفی دوست کی سگر انی میں مو تی تھی مقابلہ قومی مونے کے عالمگیرزیا دوتھی ۔ اور کی مجین اور خیل انگیر طبیعت کسی صدو دکی قید کو گوارا نركى تى على المرتفى كى موشكا فانة تىل وقال ادراس كے نيدھ تاكے كليو سے اس كا جى المراتا اوداك دنياوى على مجتماتها جيه أسف ترك كرديا اكدمونت الني مي ودب مائيد إسك بعد الم غوالى في نيتا لورس اكسوني استاد الم الحسسدين المستده فات ٥٥ ، ١٥ ) سے علم دين ماسل كيا -إس اتنارس النون في و ولصنيف و اليف اور على شروع كردى اور فانبااسی زمانے اسس علم کی حقیقت برنتک موسف لگا۔ اُس کے بعد وہ مجر تی باونتا وسے وزیر نظام الملک کے پاس بینے میاں لیک کو افتاء میں النوں نے دفیدا دمیں پروفسیر کا عدہ مال کیا۔ برنوع إس زازين النين فلسفه سه سبت شغف رالكين ان كي تحيل فلسف كامحرك مالس ذوق على تدرتها ملكوسية عقلى تسكوك كومل كرف كى ولى تمناون كامقصور في تو توريش عالم كا مسراع لكاناتنا اورنخرواني توت فيال كا الكهاطينيان قلب اوراكياعلى حقيقت كالصاس ماصل رنا \_امنون في وقت نظر كسامة فلسفيون ( ما محضوص فارالي اورابن سينا) كي تھانیفنکامطالعہ کیا۔ اور زیادہ ترموخوالذکرکے نظام کی بردی کرتے ہوئے النوں نے ایک فلسفیا تھا۔ المیا کھنے فاموس کی جس میں محض نقس محت سے تعلق تھا اور ذاتی رائے کو دخل سنیں دیا گیا تھا۔ المیا کھنے میں ان کامقعد (حبیا فرہ المبدارمیں اینے ول میں انتی سکین کے ای اور بعد میں با واز بلند ابنی بریت کے لؤ کہتے تھے ) یہ تما کہ بیلے فلسفہ کی تعلیم کا ذکر کریں تا کہ بعد میں اس کی تردید کی جا سکے۔ یہ وہ مشہور تما فتہ الفلاسف میں جو النوں نے بردید می موامنوں نے بعد ادبی میں یا وہاں سے مانے کی متو وے مان لودکی تی ۔

کونکہ جا رہی سال کے بور صف ایم خوالی نے بغدادیں درس و تدریس کاسلسلہ (جس میں کا المری حیثیت سے بہت کامیا ہی ہوئی تھی ) موقوف کر دیا کہی انسیں اپ شا ندار عدد سے کیا طرف رغنبت ہوتی تھی اور کھی اس سے نفرت ۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی دو مرے طرفیہ سے دنیا اور ونیا دی فلسفہ سے ذیا دہ کامیا ہی کے ساتہ حنگ کرسکتے ہیں ملکہ یہ ان کا فرص ہے ۔ ان کی مکسی اس دنیا کو خاطری سنیں لاتی تھی ، لیکن نیکین کہی خسفت رکھتی تھی ۔ ایک بارہا ری کی حالت میں انہوں نے اپنے خدا کی طرف تعنولین کی ہوئی اندرونی خدرت کو ابنی و وحانی آنکوں سے دیکھا اسٹین تنمائی میں صوفیا نہ ریاصت کے درایہ سے ایس کی تیا ری کرتی جاسئے کہ وہ نہی سے دیکھا اسٹین تنمائی میں صوفیا نہ ریاصت کے درایہ سے اس کی تیا ری کرتی جاسئے کہ وہ نہی سے دیکھا اسٹین تنمائی میں صوفیا نہ ریاصت کے درایہ سے بھی کرتے تھے کہا اسلامی حقا ندکے ہرا طرابین خاب کی کی نہ اسلام سے مقا بگر اس کی مقابلہ برنی مقدیں کے اجر سے سے کرنا چاہئے حبنیں خواب میں بدایت ہوئی تھی کہ سے دیکھی کی میں مقدیں کی طرف دیو جا کریں ۔ مقابلہ برنیم مقدیں کے اجر سے سے کرنا چاہئے حبنیں خواب میں بدایت ہوئی تھی کہ سے دیکھی کی سے دیکھی کی میت کو جیوٹر کر علی ہوئی تھی کہ سے دیکھی کی میت کو جیوٹر کر علی ہوئی تھی کی طرف دیو جو کریں ۔

دس سال مک عوالی سفرکرتے رہیے اور اپنا وقت باری باری سے زامد اندر باضت اور ادبی حدوم دس سال مک عوالی سفرکرتے رہے استدائی صدیس الموں نے اپنی مذہبی اصلاقی مہتم بانشان کتاب و احیار العلوم "الکی - آخریں الهول نے مصلح کی چینتیت سے کام کرنا جا با

الضنفريك ووران مين وه دمشق البيت المقدس القبل السكك اس يصلبي كشكر كا قبه مرير المكرير كى مديد كي إدر آخري اين كرواس تك رمفرت والسي ك بعد والى كمه ون نيا إرس درس دستے رہے اور 1 روم مراالے کو اسول نے اسے دمن طوس میں دفات یائی ۔ اس کی عرك آخرى مهال زياده مر روحالي ذكر وفكرا دراها ديث كي تحسيل مين كذرب و تحبين مي أسني كسي طرح ياد نرموتي متي - ايك عده اور كمل زندگي سي اجب من انجام آغاز سے سلكيا تھا -فوالى اسي زامة كى دسنى توكيول برلطروالية من توامني علما ردين كاعلم كلام موفيون كا علم إطن افيتا غورتي عوام كب دفلسفه ادر نوفلاطوني ارسطا طالسينت الطرآت من علم كلام ص ا کو اب کرنا ماساے وہی نوال کا بھی عقیدہ ہے السیشکلین کے دلائل اسی کسی قدر کرور اور ان كے اكتراق ال مل الم معلوم موتے ميں سب سے زيادة لي تعلق دو صوفيا نظم باطن سے بات من اورسی ماندند ان کو معرک کی کا دگذاری اینی این عقیره کا دارد مدار مفست کوت ار وسي كالمجا يج عب جركا بوت متكلين معقدلات سدين كي كومشش كرت بس ماس غوالي الملى واردات كي ميتيت سے بالنبوت مول كرتے ہيں عوام كسندولسفد سے سبى النول نے كيمہ فائدہ أسايلت ينى ايك أو راضي ك فن سے جے والقينى علم قرار ديتے ہيں اور دومرے اس كمبئتى لیکن ارسطاط الیسیت میں چینت سے کہ فارایی اورا ب سنیانے اس کی تعلیم دی تھی، انفیس اسلام کی دشمن نظراتی ہے جس سے دو تمام اسلامی مدرسوں اور فرقوں کی طرف سے معنی سواد اعظم کے نقطہ نظرت منطق سے ، کیونکہ منطق کے اصول بھی ان کے نزدیک استعدر ستی میں متنے ریامنی کے مسائل ۔ وہ القصر الص کے تصیہ سے المبداکرتے ہیں سکے الحت ان کے مزد کی صوابعی ہے۔ فسنعه کے طبیعی، مافوق العبیبی مسائل میں سے وہ خاصکر تین برحکہ کرتے ہیں ا- دنیا قدیم ہے ١- فدا صرف كلى على ركھتا ہے اس كے جزومات كا علم أسے بيلے سے سنس موسكتا ١- صرف

روح لافانی ہے بینی جانی حیثیت ہے یا فغاست امکن ہے۔ ان مسائل کی تردید مین فرالی روح لافان اور میں اور ان مسائل کی تردید مین فرالی را دہ تر ارسطوک شام کی تعلیم کے خلاف میں ایک کتاب کئی گئی گئی میں ایک کتاب کئی گئی گئی ہے خلاف میں ایک کتاب کئی گئی ہے۔

من یا میرون کے نزویک دنیاایک کرہ ہے جی دسخت محدود ہے اسکن زمانے می فاسے اس کا دور دیے محدود ہے دائل کے میا فاسے اس کا دور دیے محدود ہے ۔ ازل سے دہ ذات احدیث سے پیدا ہوا ہے جیسے کہ معلول علت کے ساتنہ ہی موال ہے ۔ برخلاف اِس کے غوالی کی دائے ہے کہ زمان دمکان میں اسطرح اقمیاز منیں کیا جاسکتا اور خدا کی سبئت کو آزاد خلاق قدرت مجبنا جا ہے ۔

سب سے پہلے زان دمکان کو لیے معبطر صدے کہم زانہ کی اثبا اور انتہا کا نشو دنیر کرسکے اسى طرح مكان كى انتهائى مدودسى ما سانقورسد إبرس ميتمنس كدلاتمناسى زانه بماعتقا ودكسا ے اُسے اسے نصور کی نیا برلاندا ہی مکان کو بھی انسا جاہتے ۔اس بات سے کدمکان فا سری ص کا اوزران المناص كامومنوع ب كيد فرق سي برتا كيو كدوفول مورقول سي مسرسات ے سیات سیس و بعلق مکان کام سے ب دہی زان کام کی وکت سے ۔ دونوں صرف شیاد کے علاقے میں منکی آفرینس دنیا کی جزول کے ساتہ ہوئی ہے، ملکہ یہ صرف ما رسے معتور کے اعتبادات بي حرصواتم مي بدواكر اس دائس سام مي زياده ايم وه سيد جوغوالى الع معلول كمتعلق کہاہے بلسفی فدا ، عقل رادی اروح ، فطرت ، اور حادثہ وغیرہ کے افعال میں انتیار کرتے ہی المیکن ای كر تروي سي اس طرح بعيي تعلين كي ميال صرف دي مبيت بعيني ما حب اراده وات كي ا فطرت کی سبیت کو دہ بالکل روکر دیتے ہیں۔ اُن کے نزدیک اِس کی تعلیل کی جائے توسوات رًا تی علاقوں کے اور کیدنئیں رہایا ا۔ ایک فاص مطر دعلت اسکے سائند سم ایک ووسرے مظہر (معلول) كى توالى دىكى بى الىكن يكس طرح واقع موتا كى مارك اكد معرب - نطرت کی اشیار کے اثرات کا مہیں کو ئی علمین ہے یوں سی سرنفیر بندات فور سمیدس سنی آیا ۔ خیال اِس کے سمجھے سے معذورہے کہ کس طرح ایک جزود سری جریں تبدیل موجاتی ہے۔ کبو مکاس کی

سی دا تعالت سد سین موتی میکدوه ان کی دان می دویافت کراسه می اندگی بر موجود به یا معدوم الیکن کسی جز کو مید است لیکن کسی جز کو میدل کردوسری جز کروینافاد بر ملل کے می استیاریس میں روه یا توانق کر اللہ یا معدوم کراہے یا معدوم کراہے۔

ما به بین و رحقیقت یر شعور مربا است که به جیز و کیا تر واست بین حب به کسی چراا داده کوت بین او داکس کے مدی مرب کا اداده کوت بین او به اس کے مدی مرب کے بین کوشیم بارانعلی بیر از اداداده سی مرب شعو رکے ساتھ کسی کا مرکو کرنا یعی ده تنما سبب سے جے سم مانت بین ادراسی سے مدا کی ذات بر قیاس کرتے ہیں ۔ یہ کمانت ورست ہی ؟ اِس کی تا نیدغ الی اِس قبلی بخرج سے مدا کی ذات بر قیاس کرتے ہیں مرب کی تاریخ ورسے کیکن روح میں اور فات اللی میں جمشا بت کے اس کوده فطرت کی طرف منتق ایس کرتا جائے۔

جائب خدا جائل اور ما الدور المال المورد المال المورد المال المورد المال المورد المال الما

بہ کرنس رکتا اس لئے کسی معین محدود وجود کے موسلے لئے (جے ملت اول اور میں علقوں سے مُعلَّف میں مرددی محدود وجود کے مورث ہے جوملت اول اور مب علقوں سے مُعلَّف میں مرددی محمد میں ایک قدیم ا داوی کا مرددی محدود ہے۔

برمال به من الى كى اس كاميا بى كوتسليم أوا جاسية - ابن سنيا كاخيال أوا كى مرتبى مور ادر عفول كا فلسفة ال كى نفيد كے سامنے نئيس بم ترسكتا -

ہم ہیلے سی مفہوم الوہیت کے فریب مینے گئے ہیں ۔ واستعیوں کے نز دیک خداست اعلی وجود سی ادراس کی ذات سرا انعال ہے جوج اس کے علم س اتی ہے واقع سرماتی ہے لیکن اس لے دراصل اس کا اراد ونیس کیا ہے کیونگداراد و کے اندرسیسیدا کی طرح کی کمی ایب امتیاج لیشیدہ مرتی ہے ۔ اور اُس کے سائنہ مقرط یہ ہے کہ ارادہ کر میوالے کی ذات میں کوئی تغیروا تع مو-ارادہ اُ ہے ا دوس حرکت کا یا حقیقی عقل کسی جزر کا ارا دوسٹیں کرتی یفیانچہ خدالسی نظرے اپنی مفوقات كاستا بروكراب حيفاسش سفالى مرتىب اسفرواني داتكا إاسف مغلوق اول كا يا بعول ابن سنيا كے عموميات كا بعنى تمام اشياركى اخباس اورانواع كاعلم مصل مواسك سيكن غزالى كے نزويك خرورى سے كدارا دوم بنيد خداكى قدى صفت كى حيثيت سے اُس كى دات يس موجد سودرها است كمطالق دواب الوق الطبيعي اوراخلاتي افكارس علم كواراده مصمقدم جانتي مي لكين ان كے عقيد و كے مطالق اداده ميں مي وحدث وات أسى طرح موروب مسي علم ميں-نه صرف موصوف عات علم کی کثرت اوراس کے مملف علاقے صاحب علم کے ساتھ ملک خودشعوری لینی علم كاعلم مي انياسل لاساميت كربينيا اب -اسكواصارك كي اداده كالعلم مورى ہے ۔ آوج اور خود شعوری میں درامل ازاوہ کا م كرا ہے اوراس طرح علم اللي ليمي اُس كى دات سكتے مں اصلی اور قدیم ارا وہ میں آگر سما ئے فلسفیوں کے تول کے کہ خداکا کما ت کواس کے خات کرا ب كدودات سب برخيال كرا ب فزالى كت مين كد مذاكد كالمات كاعلمى اس في مال سراہے کہ دواس کے ملت کا ارا وہ رکھتاہے۔ کیا دو ذات عربمام اشیار کا ارا د وکرتی ہے اپنے

مخلوقات کے ورے درے کے علم سے محروم ہے ، جس طرح سے کواس کا قدیم ادا ته تمام منفرد ملتو کا اصار كرتا ب اسى طرح اس كا فديم علم منام منفرواشياد كامي اصادكرتاب اوراس سياس كى وحدت ذات من مل سيس براا - إس اعراض كاكر ضراك يد سيرجز كاعلم موا تمام دا قعات كوجر ريني كرديكا فوالى اسی طرح حواب دیتے ہیں جبیبا کہ اغسطین مقدس نے دیا تھا کہ پہلے سے علم عود فیمیں اور ما فطرم کو کی فرق نسین بعنی خدا کا علم زمانے فرق سے الاہے میاں یسوال بداموا سے کہ کیا والی فارس کوشش میں کدوہ قدیم ، قادر طلق اور نعلاق ارا دہ کو ہاتھ سے نمانے دیں دنیا کے مادت وجود کو جے وہ ابت كرنا جاستے تھے اور عل السانی كے استيا ركوص سے اسوں نے اپنى عبت كى الداكى تعى اس تدرت مطلق بر فریان سی کردیا ہے ؛ خدا کی ماطری ویمی اور لقلی دنیا (میساده و دکتے میں) فائب مومانی ہے۔ سرامتد میں بریوا نی اسفیوں سے مناظرہ کرتے میں فلسفیان حیثیت سے کم دلمی رکھناہے، یہ مبانی ا زماست کی سجت سے فلسفیوں کے نزد کی مرف روج فافا فی سے خواہ الفرادی طور بر یاروح کائمات کے جزو کی حیثیت سے مرخلاف اس کے حیم فانی ہے ۔ اس دو کی کے خلاف ج نطری حیثیت سے رسانی اخلاق کا راست دکماتی ہے لیکن علا اکثر عیش بہتی میں مثلا کردیتی ہے غزا کی کا ندسبی اوراملاتی احسا س سنتعل ہو یا ہے۔ اگر حیم کے ذمہ فرائص میں اواسی کوخرا بھی النا جائے حماتی با زماست سے ایکارسیں سوسکتا کیونکہ روح کا حمسے دوبارہ والل مونا اس سے زیادہ جرت انگرنس مبسا کہ اُس کا بہلی بارارضی جم سی آنا تھا اُور جے فلیفی سیم کرتے ہیں تاہم یہ مکن ہے کہ روح بازخامت کے وقت ایک نیاجیم یائے جوائس کے لئے موزوں مو ۔ برحال روح السان کی صلی متی ہے اور اس کا آسانی جم فواوکسی مادہ سے بنے کیسان ہے ۔اِن آخری حلول می سے ظاہر سے اب کہ فوالی کی دینیات فلسفیا نہ غوروفکرے اٹرسے خالی سنی سے - الموں نے اورب کے أبائ كليماكى طرح فواه مانكريابي حانى موسئ ست مستعلى ما مراسية بهال والمل كرالي مي اس لئے معزب کے مسلمان عوصتاک ان کی دینیات کو بدعت کدکر ان پرکفر کا الزام نگاتے رہے واقی ان كى تعلىم خدا أنطرت اورروح النانى كے متعلق اليد عناصر ركسى سے جدفديم اسلام ميں ماتے اور جو

ایک مدتکسیمی اور میر دی سفول کے اور کی داجد کے مسلمان مترسلین کے واسط سے تری داستان اخذك كي من البدرب العالمين المحدّ كاخدا بالشبيخ الى كم لو اكيدى وقيوم ذات سيه ليكن أسس كى منات اوراك فى صفات بين اس سي كسين زياده فرق سي صبيا كرسيد سع ما دسيه سال معزله كرونية كمي عنيده كم عامي محية تع - أس كى معرفت كاسب سينيني طريق يركا كد مغلوقات كى تمام صفات سے اسے بعد قرار دیا جائے لیکن اس کے معنی میں کر وہ صفات سے خالی ہے۔ برطکس اس کے صفات کی کرت سے ذات کی وصرت میں خلل میں بڑتا مجم جزوں ہی میں اِس کی مثال لتی ہے یہ سے ہے کہ ایک جزایک ہی وقت میں سفید وسیا و سنی برسکتی سکی سردوٹر برسکتی ہے۔ الترجب الناني صفات كي نسبت خداكي ظرف كيجائية والن سكسنة اوربر ومنى محببا جاسية كيونك خدا خالص ردح ب علاده عالم كل اورقا ورطلق برائے كے وہ خرمض ا درمامزو با فريسي ب - إس صنور كل كسبب سے يہ وتيااور عالم بالا ايك دورس سے زيادہ نزديك بم ماسة ميں بدنبت إسك حبيا عام طور ريفيال كياجا أب - فداكوامام غوالي مرايا روح قرار ديت مي اس كم علاوه بانعاست اورجات بعدمات كالمتوران كي نظرس ابن زندگيست زياده روحاني حيثيت ركمتاب -اسفاي كالسكان فلسفيان غناسلى تعليم كى نباير بيت حرمين جارعا لمول كى قائل ب - درج مدرج ارتبى و مسوس عالم الساني أساني اروائح كاعالم جنس مارى روح مي شال ب افوق لساوى ورستون كا عالم اور آخري خرد خداسة تعالى في ورمض اورمش كمل كعالم كاحيثت سه ويك اورمنو روح ادلی عالم سے رقی کرکے ساوات سے گزرتی موئی صغوراللی سے بینی ہے کیونکواس کی است عملی، اورأس كاسم إرفاست كوقت سادى شان ركها بركار

معلف ما لمول ادرارواح کے مدارج کے مطابق انسان می ایک دوررسے سے فرق رکھے ہیں جس برست انسان قرآن و صدیت براکتفا کرناہ ہے۔ قرآن کے تفظی معنی سے آگے بڑے کی اُم واجارت فہرس مطابق اُس کے ساتھ ذبر کا حکم رکستا ہے جہنے میں اُس کی غذاہے فلسفہ اُس کے ساتھ ذبر کا حکم رکستا ہے جہنے میں اس کے خات میں اس کے جاتے ہیں سمندر میں کو دنے کی حبیارت میں کرنا جات ہے۔ ایم الیے لوگ بھی میں جویا فی میں اس لیے حالے میں سمندر میں کو دنے کی حبیارت میں کرنا جات ہے۔ ایم الیے لوگ بھی میں جویا فی میں اس لیے حالے میں سمندر میں کو دنے کی حبیارت میں کرنا جات ہے۔ ایم الیے لوگ بھی میں جویا فی میں اس لیے حالے میں اس کے حالے میں اس کی حالے میں اس کے حالے میں اس کے حالے میں اس کے حالے میں اس کے حالے میں اس کی حالے میں اس کے حالے میں اس کی حالے میں اس کے حالے میں کے حالے میں اس کے حالے میں کے حالے

كتيزائيكسين وه النيء عقيد وكوعلم كورجة كديه نيا اجائية بي اوراين كومشش من آساني ستلك اورب عقيد كى كاشكار موجا كي بي -غزالى كنز ديك ان لوگوں كے لئے علم كلام اور مناظرہ فلسفہ كے خلاف مفيد ترياتي موسكتا ہے -

سکن انسانی کمال کے سب سے اویخے درج ہروہ لوگ ہیں جیے قلب ہر بغر فورونکر ہیں کھیا ہے۔

اطنی اللی روشی کے دراچہ سے می اور عملی دنیا کی صفت وار دہ مجانی ہے۔ یہ ہر ادر بر ہر گارمونی میں رجسی امام غوالی انبا بھی شار کرتے ہیں) ہر حزیس المنیں فعدا نظر آتا ہے۔ وطرت میں اور تو دائی روح میں وہ آئی کو دیجے ہیں اور اس کے سوائسی کو منیں ندیا وہ وضاحت کے ساتھ اپنی روح میں جو ضدا کی شل تو منیں ہے سے سکر اور جی سے مشاہبت رکھتی ہے۔ اب تمام فارجی چزوں میں عجمی وہ میں ہے وہ ہاری روح کی کنفیت میں وہ اور یہ وہ تو موالی شل کو ایسا تھا ہم کے ساتھ اپنی گانگ کا سور کرتے ہوئے سعادت کے اعلی درجہ برفائز ہو جاتی ہے اور یہ روح خدا کے ساتھ اپنی گانگ کا سور کرتے ہوئے سعادت کے اعلیٰ درجہ برفائز ہو جاتی ہے اور یہ روح خدا کی ساتھ اور دیتی ہے۔ صروشکر اُس عا بدکے فوالفس ہیں جا بھی سے گڑ رکر روحانی محبت اللی کو ایسا مدما قرار دیتی ہے۔ صروشکر اُس عا بدکے فوالفس ہیں جا بھی کا مل میں ہوا ہے ۔ وہ اسی دنیا میں مرت کے ساتھ ضدا ہے دور اس کی شاکر تا ہے۔

مسطورہ بالاعبارت سے امیان یالیتن کے تین مدارج نا بہ سوت میں ایک توعوامان اس کی تقلید کرستی ۔ یہ لوگ اس جربرامیان لے آتے ہیں جانسیں کسی معتبر تحض سے بنجتی ہے مثلاً یہ کہ الدول نے زید کو تشکو کرتے ہوئے شاہر اور فضلاء کا مدتل علی ۔ الدول نے زید کو تشکو کرتے ہوئے شاہر اور فضلاء کا مدتل علی ۔ الدول نے زید کو تشکو کرتے ہوئے شاہر الدول نے کہ دور میں ہے لیکن تعمیرا ورجہ بلا واسط بقین یاع فان کا ہے النول نے کہ میں جاکران کہ میں ہے کہ زیدو ہاں ہے ۔

والی مرحگرا دراک برزور ویتے میں مسکلین کے مقابلہ میں میں اور واسفیوں کے مقابلہ میں اور واسفیوں کے مقابلہ میں اسکی معالی میں ایک عالم محسوس کی گنزت کا اما طرمنیں کرسکتے مثلاً اشیا رکی محسوس

صفات اور سارول کے شار کاعلم میں اور اک کے ذریعہ سے مقالے کی کھماتی محف سے اس سی تھی کم بدمها تی ہا رے باطنی تنب وفراز کا اصار کرسکتے میں ۔ عالم کے استدانا کی تھے سے وہ چز ہشدوشیر رہی ہے ہے جے بار استحض وجد ان کے دریعہ سے معلوم کر لیٹ ہے ۔ سب کم لوگ الم کی اس طندی بر سی میں میں جانبے اولی ورجہ کے عقول کا فرض ہے مہال وہ سرعمد کے بیغیروں اور رسولوں کی ہدولت ہینے میں جبانچہ اولی ورجہ کے عقول کا فرض ہے کہ وہ ان کی بیروی کریں۔

سان برس ریا ریا سکن اب بیسوال ہے کہ دواعلی مقل صبکو ما دی نبا اجا سے کیونکر سجا بی جاتی ہے۔ بدالیاسوال

جے جاں ہنجکر ہرندسی نظام جے خدا اور النان کے درمیان السانی واسطہ کے لئے سے جارہ النی السانی واسطہ کے لئے سے جارہ النی الدر وقتی کے ذریعہ سے اس گھی کوسلے الما جاتا ہے عاجر ہوجا ہے ۔ غزالی کا جاب مجی قطعی اور صاف بنیں ہے۔ النا تو الن کے نزویک تھینی ہے کہ بدال عملی دلائل سے فیصل شیس ہرسکتا کیول کہ ان برغیر ول اور برول کو جنسی واقعی فعل سے روشی حاسل موئی ہے انسان خود اپنی ضعوص وات میں طووب کر افدرونی رہ تھے کہ دریعہ سے بہان سکتا ہے ۔ بہری کی حقیقت کا نبوت اس اطلاقی افریت سے بنیں ملکہ افریت سے بنیں ملکہ اللی مونے کا یعنی نظری عینیت سے بنیں ملکہ اولی جانے کا فی بنیں ہے ملکہ جنیت محموی افراد پر بری خوالتی ہے اس اخراقی سے اس اخراقی النے دیا ہوئی کی ترجان ہے اس سے اسے سے بری کی ترجان ہے اس سے اسے سے بری کی ترجان ہے اس سے اسے سے بری کی تحقیار افروالتی ہے اس

سے متا نر ہو کر وہ دنیا کو ترک کر دیتی ہے آکہ خدا کی راہ میں گئی و دُوکر ہے۔

غز الی کی تخصیت اسلام میں سب سے زیادہ نمایاں ہے اُن کی تعلیم آن کی تعلیم آن کی تحصیت کا مطرب اسوں نے اس دنیا کے بچنے کی بالکل کوشش منیں کی سکین ندسی مسلد کی تہ کو وہ اپنے معطول سینوں کے کہیں زیادہ بینے ہیں بیدوگ بنے یونانی بینیرہ وار کی نیارے سین غفل برست تھے اس لئے وہ فرب کی تعلیم کو صرف لفر ریتین لیا شارع کی من مائی تصنیف سیجھے تھے ۔ آن کے تر دیک فرب یا تو ہوں مند مرکز کے اطاعت کرتے کا ام تھا یا ایک طرح کا عظم میں ادبی درجہ کی حقیقہ ، موج دہمی بحلاف اس کے نو دی مراب اور ترع و دول اس کے نو دی مراب اور ترع و دول اس کے نو دی درس اور ترع و دول اس کے نو دی درس اور ترع و دول اس کے نو دی در دیک درس اور ترع و دول اس کے نو دی درس اور ترع و دول اس کے نو دی ایک مرد کی درس اور ترع و دول اس کے نو دی در دیک درس اور ترع و دول اس کے نو دی در دیک درس اور ترع و دول اس کے نو دی در دیک درس اور ترع و دول اس کے نو دی درج کی حقیقہ کی درج کی حقیقہ کی در دیک درس اور ترع و دول اس کے نو دی درج کی حقیقہ کی درج کی حقیقہ کی درج کی درج کی حقیقہ کی دول کی درج کی حقیقہ کی درج کی درج کی حقیقہ کی درج کی درج کی حقیقہ کی درج کی حقیقہ کی درج کی حقیقہ کی درج کی

ے برتر باور دوانی کیف کا ام ہے۔ دیکیفات بخص براس طرح منیں طاری موسی جسے امام خوالی بربوتی تعین لیکن وہ اوگ بی جوان کا ساتہ مکن اوراک کے قبووے باہر فضار باطن کی برواز میں نئیں دیسکتے ہے لیے کرنے برمجبور میں کداعلی اورافضل فات کی کاسن میں خوالی کی ہے اصول سرگروانی بھی ذہیں انسائی کی تا رہے کے کے اس مورکے فلسفیوں کے بطاہر جان بوجہ کر سیلے سے معلوم کی ہوئی راہ برقدم رکھنے سے کم اہم نئیں ہے۔

### قاموس نكار

اسلامی فویوں کے اعلیٰ درس و تدریس کی تاریخ میں اس معیف کے لئے زیا وہ حکہ کی عزور ت سوتی مگر سم میاں محقر الفاظ میں اس کا ذکر کرنےگئے۔

اس قبل کی کوئوالی نے فلسفد کی ہمیشہ کے لئی نئے کئی کردی سب تکوارموتی ہے لیکن یرسرامر فلط ہے ۔ اس سے نہ تاریخی معلومات کا افلہ ارتوا ہے اور شیمیہ کا خلسفہ کے معلوم ورشعلم مشرق میں خوالی کے بعد میں سیکڑوں اور شراروں کی تعدا دس گزرے ہیں بھی عقائدگی تا تید میں نہ وظم انقراب نے اپنی موسکا فانہ کو ہاتہ ہے ویا اور شرطم العقائد نے اپنے مسلمانہ دلائل کو - اور عام نشا ب

تعلیم سرسی ایک خروطسفیاند نعنیات ما بی کاشا مل موگیا بلاست ناسفه کواس مین کامیا بی نیس موئی ہے کدنیا بی ربرماس کرسے یا اپنی برانی شان
کوانم دکے ۔ ایک عرب قصد ہے کہ ایک سفی قید موگیا تھا اور ایک تحض است غلام کے طور بر مول لیا
مات اتحاء استحض نے فلسفی سے برجیا کرمیاں تم کس کام کے قابل بر فلسفی نے جاب دیا آزاد کرنے
ماسلے مالی قابل فلسفہ کو کازادی کی حزورت ہے اور مشرق میں کب اُسے یہ اُزادی نعیب مولی و مالی کی دنیا وی افکارے آزادی - غرما سرار نیالی حدوم دی اُزادی اُن مالک میں معدوم مقی حال کوئی

روش بیال بادنا ہ تھا جو اسفری سربیتی اور حفاظت کرتا۔ اکر علاصیوں برعقیدہ اور سلطت کے لئے مطری کے سون بیال برور کی ایک موری کے اور دیکہ با ہو میں کشد دی کیا گیا۔ یہ صرف عام مندنی انحفاظ کی علامت ہے۔ باوج دیکہ با ہو صدی کے مغربی سیاح مشرقی مندن کی تعرفی میں واب اللسان میں اسم اگر سیلے سے مقابلہ کیا جائے اور میں میں گری اللہ اللہ بیا ہے کہ اور کی تعرف اللہ الدولات کے دمن اس قدر کر در تھے کہ ان سے بدقہ قع ہی منیں ہو سکتی تھی۔ اور بی بدا وار رک گئی اور آنہوا لی صدیوں کے زمن اس قدر کر در تھے کہ ان سے بدقہ قع ہی منیں ہو سکتی تھی۔ اور بی بدا وار رک گئی اور آنہوا لی صدیوں کے گر نولیوں نے صرف ایک قائم کر دیا تھا اور بی حال فلسفہ کا تعا۔ اپنے رکسی ابن سینا کے بعد کسی کو یہ نوفیق نہ تھی کہ فروا ہے خیا لات کے رمیدان میں آئے۔ اب قاموس سے جی بہ با یا حالیوں اور حاشیوں اور حاشیوں کا زماز آگیا تھا۔ ابل علم مدرسیس انہی باتوں سے جی بہ با یا حاشیوں اور حاشیوں کے مشور مواج مواج الناس دور بروزر در درولیٹوں کے نشکر کے مشمقہ موت حالے تھے درآ نجالیکہ جیف الاعتماد حوام انداس دور بروزر در درولیٹوں کے نشکر کے مشمقہ موت حالے تھے درآ نجالیکہ جیفیف الاعتماد حوام انداس دور بروزر درولیٹوں کے نشکر کے مشمقہ موت حالے تھے۔

على بضائبلىم من عام طور ركسى قدر فلسفياند ميا ديات كسى قدر رياضى وغيروك بالكل اشدا تى اصول مواكرة تع يصوفو ل في فيناغورنى افلاطوى مكمت سے سب كچه ليا يضوصًا اوليا را لله اوركيات كاعتفا وكى ائد كے لئے إس فلسف كافائم ركھنا صورى تھا دير جزيس ايك يا مشد انتحاب ليند تصوف كا زيو رئيگئيس ايس نے ارسطوكو مجى انبى حكمت ميں لے بيا ليكن أساغالو دائو ادر مرس كا شاگر و قرار ديا ۔

منجلائی می الات یارتوند کسی عقل کریس می مراسی مدید قائم رہے جہاں کی کہ اس میں میں اللہ اس کے دائی فیالات یا ارتوند کسی عقل کریس میں موسکتا تھا۔ قریب قریب برخص رہن سنیا کے نظام کا بیرو عمام رف معدو وسے حید نے اور الحق کا دائی میں موافقت کرنے کی گوش کی بیرو عمام رف معدو وسے حید نے کی کوش کی میں موافقت کرنے کی گوش کی مطبعی اور مالعد لطبعی حکمت کی طرف ہت کم توج کی کئی علم الاخلاق اور سیاست مدن کا زیا دو رواج تھا مگر مرف منطق کی تحصیل عام تھی۔ بیر سرت فربی کے ساتھ ہولاسطی مورت میں آسکتی تھی

چنیت صوری طل کے یہ ایک آل تعاص سے شرخس کام اے سکتا تھا منطق کے ذریعہ ہر بات است کروی جاتی تھی اور اگر کھی اتفاق سے کسی دلیل کا خطا بر ہونا تا ب بی کر دیا گیا تولوگ ہے دل کو یہ کسکر تسکین دے لیاکر قد سے کہم دعوے کی دلیل صحیح طرفیقے سے نہیں دلیکے نہیں۔ خود دعو سے کسکر تسکین دے لیاکر قد سے کہم دعوے کی دلیل صحیح طرفیقے سے نہیں دلیکے نہیں۔

دسوس صدی کے رہے ہوتی میں عبدالمدالی اردی کی معامی منطق کو بسنب طبیعات اور الطبیعات کے زیادہ موری میں عبدالمدالی اردی کی معامی منطق کو بسنب طبیعات کا افری الطبیعات کے زیادہ موری میں میں سی سی محکی عقائد والے بھی اسے نظام کا آغاز منطقابات اور علمی آئی اقوال سے کیا کرتے ہے جس میں عالم کی تعریف رساکیجاتی تنی ادر بار ہویں صدی تک ادر سطوکی منطق کے اجزار کی البیف کئیر تقد او میں سوتی ہیں ۔ ان تصانیف میں سے دری سطوکی منطق کا خلاصہ لکھا تھا۔ اور ایجا رہی (سال وفات ۱۹۱۱) جینے البیاغ جی کے نام سے بوری سطق کا خلاصہ لکھا تھا۔ اور قدر ایک ورسال وفات ۲۱۱) کی تصانیف کا نام لیے ہیں۔ عالم اسلامی کے سب سے بڑی واراملوم واقعہ قام ہیں ، تبک تیر ہویں اور جو دہویں صدی کی فامویں بڑھائی جائی ہیں۔ وہاں اب کہ دہی اصول ہے جو ایک زمانہ میں ہمارا تھا " سب سے بیطم طبق کا درس" اور بدیری ایت ہے کہ دہی اصول خیال کو قبول کرتے ہیں لیکن ان لوگوں پر اور مقرلی ورکن کے اقدام لیکھیں پر سے میں کئی ان لوگوں پر اور مقرلی کے قبال کے قبال کو قبول کرتے ہیں لیکن ان لوگوں پر اور مقرلی میں مسلمین پر سنے ہیں جو مقبل کے قائل ہے " ۔

## فلسفه مغرث بس

#### أغاز

عالم اسلامی کا مغرب شمالی افراقیه کو مغربی حصیب انتیاد و ضعلیه کا نام ہے۔ شالی افراقیہ سیلے صرف دولی المست رکھنا تھا متعلید اسین کے تعبریس تی ادرست ملد مزلی اطالیہ کی ارمن توم ف أس بن كرايا - مين اسوقت مرف اسين يا انداس عام ب -اليال مشرقي عدن دو باروملوه اراموا بيعيد وال عرب الرانول كم ساته مخلوط موسك تع اسی طرح میاں وہ آئی اسین کے سات ملوط موسکے اور کائے ترکوں اور معلول کے سال شالی افرانی کرئری مح خلی قرت سے مهذب تعلیمیں روز مروز زیا دو ملل بر تاتھا یمٹ کے م میں شام میں ہی امیہ کی سربا دی مے بعد اُس خاندان کے ایک شخص حبدالرحان ابن معادیہ لیے مسانيه كارْخ كيا حبال وه رفته رفته وطبه اور ارسا ندلس كا امير موكيا - يه اموى سلطنت وو سومی اس میں ک قائم رہی اور عادمی طوالف الملوكي كے بعد عبد الرحمن الث ١٢٦ ١١ ١٩١١ كے زائد مين حسب سے بيلے جليف كالقب اختياركيا اوراس كے بيط الحكم الى كے زائد ميں أس كوماه وطلال كاتفاب لفف الهارك لقط مربهني كيا - دسويس صدى مبيا شيك لوليي ہی تھی مسی کہ نویں صدی مشرق کے لئے بینی مبترین ا دی ادر روحانی مدن کا زائد بلکیا اسلامی تهذيب زياده تا زه اورقرين فطرت تهمي أكريه سيج بور كيحس نظري بيدا وارقوت كي كمي ياخا مته كي علامت بتي توجم اس زا نکوریا ده بارا ورکسکتی بی ماهم اور فلسفه کے نمائرے سبت کم گزرے اور اول بھی وسبی زندگی كى حالت يمال زياده ساده منى يراب مدن كم طبقول كى تعداد مب كم منى يدسي عداد الم مسلمانوں کے علا وہ عیسانی اور بہودی میں تھے جو عبدالرحمٰ الت کے عدد مکومت میں عوب سل

کی تعدنی زندگی می صدید تقلیکن بیروان دردشت اورلاندیب وغیرونس سے علاوواس کے منبرقی عالم اسلام کی فرقرب سے بھی بیاں لوگ ااتنا تھے مرف ایک مقدکا مدرسینی الکی بیال تعام مقرفی علم کلام شرقا جوعقا ندیس خلل و لیے بلاست باندلس کے شعرار شراب معشوق و موسیقی کی شلیت کی تعریف میں رطب اللسال تھے لیکن ان کے بیال ایک طرف تورندانه از ادفیالی سیس مقی اور دورس کا دنیا اور نصوف نرتھا ۔

ساناء میں قرطبہ دنیا کا زیور " بربریوں کے ہاتہ سے برباد سوگیا اور بنی اُمیّہ کی سلطت بہت سے جورٹے جوٹے ملکوں میں تقیم ہو کوشنشر ہوگئی ۔ اوراس کی مٹی ہو کی عظمت کے آثار دسویں صدی کے اُجے بیک جوالف للوکی کا زمانہ تھا باتی رہے ۔ شہر کے ورباروں میں اب کی صناعی اور شاعری کو فروغ تھا اور یہ عبول بُرا نے حشمت وجلال کے کمنڈ ریر خوب معبولا ۔ صناعی میں مطاقت آگئی اُشاعری میں مکمت اور جاسفیس دقت نظر ۔ مشرق سے ہمشہ عذائے مدیسہ دومانی حال کیجاتی ہے فلسفہ فطرت ۔ اخوان الصغاکی تصانیف الوسلیال سجسا نی کے مدیسہ کی منطق کا باری یا ری سے حدیم آثار ہا۔ صدی کے آخر میں فارائی کی قصانیف کا بھی انر نظر آ آ ہوا ور

ابن سینائی طب سے دوگوں کو دا تعنیت ہوگئی ہے۔ فلسفیا نمؤر دوگر کا آغاز زیادہ ترکیز التعداد تعلیم اس یود یوں سے ہوا۔ نمایت قوی اور عجیب دغیب اثر مشرق کے فلسفہ نطرت کا ابن جرول برہوا ، یوجی ہے جیسے مصنف ماہ ماہ عاص ساہ معاملہ کتے ہیں۔ زیادہ تریافوان القسفا سے
مات ترموا بیان یک کہ بید دلوں کے ندیمی فلسفیا نہ ترکیک جماگئی ۔ بیال شکم کی روح ہے
جو بند ہو کو عقل کے درجہ برہنجنیا جا ہتی ہے نک بید دلوں کی جاعت جفدا کی قرب جا ہتی ہے سلمالوں
کے بیاں اُن وگوں کی نقداد جفلسفہ گراشفف رکھے تھے ہمینے محدود رہی ہے ۔ کوئی استاد
نوجانوں کا نشکرانے گرد جمع شیں گڑا تھا کسیں ایسی مجالس نسی ہوتی تعییں جاں فلسفیا نہ مسائل
برعیت ہوتی ہو جا نے بیاں جو آگا د کا حکم سے وہ وہ یعنیا اپنی تمائی کو محسوس کرتے ہوئے ہے۔ مشرق کی
مرح معزب ہر ہمی فلسفہ کا نشو و فراد انعلی حیال سے نیا دہ لوجہ تھا۔ مشرق میں میں جبال فراد دو احد تھا۔ مشرق میں میں جبال فراد داد کا تعلق عبوں اور جاعت موسنیں میں جنیا رط بھوں سے مصالحت کی گئی ۔ اِس کے
اہر نظرا فراد دے سلطنت اور تنگ فیال شعصب عوام الناس کے اختلا ف کا مسئلہ مغرب
میں زیادہ وضاحت کے سا تہ مایاں سے جا

-------

### أبن إحبر

گیار دوس صدی کے آخر میں جبکہ الو بھر مخد ابن بیٹی ابن یا جہ کی ولا دت سے خومت میں مرکب دیں مرکب کے اندنس کا شاندار ملک طوالف الملو کی کا شکار موٹے کے قریب تھا۔ شمال کی جانب سے ان براکن سے کم تعلیما نہ لیکن توی اور دہا درعیسا کی ۔ اِنکول کی حرصا کی تعلیما نہ میں اس موقع برس کے برس کا ندان سے جرمیا نیہ کے عیش برست فرا نروافاندان کے مقابلہ میں زیا وہ راستے العقیدہ ہی سیس ملکہ زیا وہ مدیر سی تھا اس ملک برقیصہ کرکے اسے دھیت کے مقابلہ میں زیا وہ راستے العقیدہ ہی سیس ملکہ زیا وہ مدیر سی تھا اس ملک برقیصہ کرکے اسے دھیت

سے بہایا۔ اب معلوم ہوا تھا کہ آزاد علوم اور آزاد تحقیق کا زانہ ہو بہا۔ صرف وہ محدث تصنیف د البیف کے میدان میں قدم رکد سکتے تھے وہ مختی سے شرع کے پاٹ دیتے ۔

یخص ریاضی بالخصوص مبئیت اور موسیقی میں اور علاوہ اس کے طب میں کمال رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ منطق، فلسفہ فطرت اور افوق الطبیعی فکرسے مبی شغف رکھتا تھا۔ وہ متعصب لوگوں کے نزدیک بالکل مخبوط الحواس الندسب اور بدکار آدمی تھا۔

ابن باجری فارجی زندگی کی نسب سمین آئی معلومات اور ہے کہ وہ سٹالیہ میں سمخوسہ کی فتح کے بعد است بیلیہ میں تعامیاں اس نے کئی کما میں تصنیف کیں اس کے بعدوہ غو فلا میں اور فیض میں المرابط کے دربار میں نظر آنا ہے جہاں اس نے شاہا وہ فو و و فات بائی ۔ روایت یہ ہے کہ اُسے ایک طبیب نے صدر کے میب سے زمر دلوا دیا تھا۔ وہ فو و اعزات کی زندگی راحت کی زندگی زمتی ۔ اکثر اس نے تنگ اکرموت کی تمانی کی۔ اعزات کی تنگ اکرموت کی تمانی کے دوہ اپنے عدمی اپنے اور سے مانوس نتماء میں اُن سے ظاہر مو اسے کہ وہ اپنے عدمی اپنے اور سے مانوس نتماء

وہ بالکل مشرق کے خاموش اور عوالت گریں فارا بی کا بیر وتھا۔ اُسی کی طرح اُس کی لیے فلسفہ کو بالیا مشرق کے خاموش کی۔ اُس کے اور بخبل دسالوں کی نقدا ویڈی نئیں ہے۔ اُس کی تصانیف میں زیادہ ترارسطو اور دوسرے فلسفیوں کی شرصیں ہیں۔ میس کے خیالات منتشر ہیں کھی دوسری حکر سنے سرے سے ۔ وہ نے سنے بیلوسے یو مانی خیالات وہ ایک حکر سے میں مقدل میں مقدل سے دو اُس سے اور اور قدیم علوم میں مقدل سے سموں سے داخل سو ماجا ساہے۔ وہ نہ تو فلسفہ بر

تالای با آست ناس سے بویا جیراسکاسے ۔ بہلی نظرین یہ بات نداست برینیان کن معلوم ہوتی ہے لیکن صورت اویات سے لیکر معقولات کک ایک سلسلہ نباتی ہے جوبجینہ عقل کے مدارج سے مطابق ہے ۔ ایسان کا کام بیہ کرتمام معقول صور کا ادراکھاصل کرے ۔ سب سے بیلے تمام محسوس جزوں کی صور کا امراکھاصل کرے ۔ سب سے بیلے تمام محسوس جزوں کی صور کا امراکھا کی صور کا انجاز مورت کا انجاز وعقل النسانی کا اجراس سے بالا عقل فیال کی صور کا اور آخر کا راکم انوں کی خابص عقل کا ۔ النان تبدر سے انفوادیت اور خبوسیت سے گذر کر مکی مدو منظم ما وی الانسانیت اور الوہ بیت بک بہنچاہے ۔ اس میں اس کی مدو فیل میں اور الوہ بیت بک بہنچاہے ۔ اس میں اس کی مدو فیل ہون کی قونی عامل می واسے انبر طبیکہ اسے مطاب تو اسے انبر طبیکہ اسے انبر طبیکہ اسے بصیرت خبر عقل ما فوق کی توفیق عامل می ۔

تیخس شامدہ کی اُس ملیدی تک بنیں ہونج سکتا۔ اکٹر لوگ اندمیرے میں مرطرف معنگتہ معبرتے میں۔ اننس مرف رموز مشیقت کا سایہ نظراً تاہے اورخوداُل کی زندگی سایہ کی طرح معدثم موجائیگی-یہ سے ہے کوان میں سے بعض روشنی کو دیکتے ہیں اور گو ناگوں عالم موجودات کو بھی کین لیسے ہیت کم ہیں جوانی دکھی سو نی چیروں کی حقیقت جا رہے کیں۔ صرف مؤخرالذکر مبارک لوگ ابدی زیدگا حاصل کرتے ہیں جا ں وہ خود سرایا فور بنجاتے ہیں۔

مگراب برسوال سد که کوئی شخص اس معرفت اور دجو د باستاه ت که درجه که کیونکرسو یخ سکتا ہے ؟ نظام سے که عقل سکے مطابق کام کرلے سے اور اپنے قوائے دمینی کے اُڑا دلستو و آما ہے۔ عقل سکے مطابق کام کرنے سکے معنی میں آز ادی سے اور اپنے مقصد کو نظر میں رکھتے ہوئے کام کرنا۔ مثلاً کوئی سیرسے مقوکر کھائے اور اُس سیجر کو توڑ ڈالے قوائس کا یفعل بلا مقصد د الے عقلی کا) ہے اور جانوروں یا بجوں کی حرکمتوں سے مشابہ ہے دلین اگر وہ یہ کام اس سے کرتا ہے کہ دورہے اِس سے مشوکر نہ کائیں تواس فعل کو الشانی اور معقول کہنا چاہئے۔

# ابن طفيل

مغولی عالم اسلام کی فرا نروائی بربریوں کے القدیس وی کین مرابطین کی مگر اب مهدئین اسکار خروج کیا تفاد اس اسکار نیس مدی بنگرخروج کیا تفاد اس کے جانشینوں الوبعیوب یوسف سال ہے المالات ا

 جکی آسے اپنے فن کے لڑ ضرورت تھی احن سے آس کی علمی بیاس جبتی تھی۔ وہ مغرب کے فلسفیوں کے زمرہ میں تھا جو کی جاسے آس کی علمی بیاس جبتی تھی۔ تصنیف کے زمرہ میں تھا جو گئی اللہ مثابات کے زمرہ میں تھا جو گئی اللہ مثابات کی طرف اُس نے دہت کم آوج کی۔ اُس کا یہ دعویٰ کہ دہ نظام طلبیوسی کی اصولی اصلاح کرسکتا تھا ہمیں بقین کرنا ضروری نہیں۔ دبیت سے وہ اس لئے یہ دعویٰ کیا ہے لیکن ان میں سے کرسکتا تھا ہمیں بقین کرنا ضروری نہیں۔ دبیت سے وہ اِس لئے یہ دعویٰ کیا ہے لیکن ان میں سے کسی نے اِسے لورانئیں کسی ا

ا بن طفیل کے شاعوام انکاریں سے خبر طبی باتی رکمئی ہیں لیکن اُس کی اصلی کوشش بہیا ہا کہ اور کی طرح بہتی کہ او اف کام کرسٹر تی دانش کے ساتھ طاکر ایک جدید بعتور کائن ت قام کریں۔ اور ابن باجہ کی طرح اُس کا موضوع افرادا ورجاعت کا علاقہ تھا لیکن اُس نے اُس سے اسکے قدم بڑایا ابن باجہ کی طرح اُس کا موضوع افرادا ورجاعت کا علاقہ تھا لیکن اُس نے اُس سے اسکے قدم بڑایا ابن باجہ نے عالم اصول یہ بتایا تھا کہ اُڑا دا اِس فکر افراد یا اُن کا ایک جدم اساطقہ ریاست کے اندر ریاست نبائے جو ایک اسیا منو نہ ہو کہ بہر زمانہ میں دنیائس کی تقلید کرنے بخلاف اِس کو ابن لمنیل اصل ریاست میں اِنتہ ڈوانسا جا اسے ۔

این کتاب گابن یقظان میں وہ وضاحت کے ساتھ ابالضب العین و کھاتہ ہے۔ قعہ کا معل وقوع ووخ ریسے ہیں۔ ایک خریرے ہیں انسانی نظام سعاشرت اپنے تکلفات اور موضوع کے ساتھ ہے۔ دومرے پرایک فردہ جو فطرتی اصول برنشو و منا پا ٹاسے۔ کل طبحت اولیٰ جلبوں کی غلام ہے حبکی ایک محسوس ندمی کہی قد دروک نقام کرا ہے لیکن ابرطاعت کے دواوی جسلمان کی غلام ہے حبکی ایک محسوس ندمی کہی قد دروک نقام کرا ہے لیکن ابرطاعت کے دواوی جسلمان اور انسال کھلاتے ہیں ترقی کرکے فوامت اتفنس پرقابو اور عمل کی معرفت ماسل کرتے ہیں۔ بسلا حبکی اف و فراج علی ہے اسینے آپ کوعوام کے ندمیب پر طوحا انداہے اور ان برحکومت کرتا ہے۔ لیکن دور اور نظری طبعیت اور صوفیا نہ نسٹن رکھتا ہے ابناد طن حبوط کر دو مرسے جزیرہ ہیں جے لیکن دور اور نظری طبعیت اور دہاری تحسیل علم اور گرمیا بنیت ہیں ذیدگی لیمرکر اجا مہا ہے۔ دوغیر کا بار کھی اس جزیرہ میں ہا راحی ابن لیفظان تھا جرتری کرکے کا مل فلسفی کے درجہ کہ بہنچ جیکا لیکن ایس جزیرہ میں ہا راحی ابن لیفظان تھا جرتری کردیا ما فلسفی کے درجہ کہ بہنچ جیکا تھا۔ دو کہین میں اس جزیرہ میں ڈال دیا گیا تھا یا قطرتی مذکر دراجہ سے خود کو دیدیا ہوگیا تھا۔ تھا۔ دو کہین میں اس جزیرہ میں ڈال دیا گیا تھا یا قطرتی مذکر دراجہ سے خود کو دیدیا ہوگیا تھا۔ تھا۔ دو کہین میں اس جزیرہ میں ڈال دیا گیا تھا یا قطرتی مذکر دراجہ سے خود کو دیدیا ہوگیا تھا

اس کے بعد اُس نے است است را بنین کروسو کی طرح لیکن خودا ہے وریا فساکئو و کوسائل ہو ایک اور اپنے اندا کا در اپنے نفش کی معافرہ اس کے مشاہرہ اور غور و فکریت اُس سالا قطرت ۔ آسان ۔ فدا اور اپنے نفش کی معزفت عالم کی بیاں یک کہ سا ت سال کے بعد وہ اعلیٰ مرتبہ کہ اینے مونیا منامرہ یا وجد کے عالم کل بیو کے گیا۔ اِس حالت میں اُسے اسبال نے با یا۔ حب وہ ایک ومرے کی بات سمینے لگے دکیو کہ ابتدا میں جی کوئی زبان بنیں جانبا تھا ) تو یہ معلوم ہوا کہ ایک فالحسفہ اور دورے کا خرب ایک ہو حقیقت کی دومورتیں ہیں۔ حسنے یہ میں کرکر سامنے کے جزیرے میں کی دومورتیں ہیں۔ حسنے یہ میں کرکر سامنے کے جزیرے میں کی وہاں جائے اور لوگوں کو حقیقت سے آگا ہ کر السمندی وہاں اُسے یہ تجربہ ہواکہ عوام الناس حقیقت مجمعنی کو بھینے سے قابل بنیں ہیں۔ یہ میں کی دانستندی میں کہ ابنوں سے نوام کو بجائے کامل روشنی کے محسوس نقوش دکھائے جائے اُس کے باجہ وہ اور توقیقت کی ضورت البال کے ساتہ غیراً با دجریرہ میں واسیں گیا تا کہ مرتے دم کی عقبی خدا اورتی میں مارکرم رہے۔ کی خدوست میں مرکزم رہے۔

مالت سے کل بیکا توسب سے بہلی جزیدے اس نے ندسبی احرام کی نظرے دیکھا اگ تھی جے اس نے دریافت کیا تھا اس کے مزیر تخیلات اوا ان . دریافت کیا انتقال میں مکن ہے کہ ایرانی ندبب کی طرف انتقارہ موادر اس کے مزیر تخیلات اوا ان . عربی فلسفہ سے اخذ کئے کئے موں ۔

اس کیرکٹر کوج علاقہ ابن سینا کے جی سے ہم ادرجی کی طرف فود ابن طفیل اشارہ کرتاہے وہ ایک واضح ہے۔ البتہ اس کیرکٹر کوج علاقہ ابن سینا کی تصور آفاق الانسان عمل کی مفہرہے لیکن ابن طفیل کے قصہ کا ہم وعالم الاست بصیرت بانے والی نوع المنانی کا خان مندہ ہے حکور ہم جا اللہ است بصیرت بانے والی نوع المنانی کا خان مندہ ہے حکور ہم جا جا ہے قد معلوم سو گاکہ وہ محد (حجے اقوال کی تفسیر تشنیوں کی حیثیت سے کرنا جا ہے ) کی رسولان دوج سے بالکل اتحاد رکھناہے۔

جنائے ابن طفیل ہم گئی تیجر بر ہو بنیا ہے۔ جس پراس کامٹر فی مبتر دہوئیا تھا۔ عام افراد
کے لئی ذہب باقی رسنا جا ہے کیونکہ اُن کی صدیر وازاس سے آگے نئیں ہے۔ یہ نٹرف عرف
معدد وسے جند آ ومیوں کو طابل ہو تا ہے کہ وہ فذہبی تمثیلات کو جمیس اور بالکل تما ئی کے
عالم میں النان اعلی حقیقت کالے حجا ب مثنا بدہ کرسکتا ہے۔ اِس بیربیاں بہت زور دیا گیا
ہید ۔ اُس صورت بیں ہی کہ جی کو آدع النانی کا نما شدہ سمجا جائے اِس سے انکارنیس مرسکتا
النان کی اعلیٰ تکمیل یہ قرار دیم آئی ہے کہ دو محسوسات کو ترک کرکے عالم شعالی میں اپنے نفس کو
عقل کا نمات میں فناکر وسے ۔

بلات یہ بات اُسی عرمی نصیب سوتی ہے جب انسان کو کوئی دوست بھی مل جا کاموارہ مادی چزوں ادر علوم دفنوں کی تحصیل ذہبی تھیل کا زمینہ ن کی جہز آب مفیل الما نترم اور عدامت کے اپنی درباری زندگی مرفطر ڈال سکتا ہے ۔

اُن ولسنیا نہ خیا دات سے جوجی کے مینی زندگی کے سات او وارس حامل کے تھی میں اس کے تھی میں اس کے تھی میں اس کے می زندگی پر بھی ابن طفیل خاص طورت توجہ کرتا ہے (اُس کے میاں صوفیانہ ملقوں میں اتک کی جاتی میں اور کے بیال صوفیانہ ریاضتیں حبر میتیت سے کہ مشرقی صوفیانہ حلقوں میں اتک کی جاتی میں اور

جرحیتیت کے خودا فلاطون اور نو فلاطونیوں نے اُن کی تقلید کی تعی شرع اسلام کی فرض قرار دی سر فی عبارت کی قائم مقام سوگئی ہیں اور حی اپنی زندگی کے ساتویں دور میں انبیا علم اطلاق مرد کرتا ہے جو فیٹ غور ٹی نفلام سے منتا بہت رکستا ہے۔

ا ورموج دملاق د داجب سے داسل موجائے۔ اُس کی نظریں تمام فطرت اُسی اعلیٰ دات ہک اورموج دملاق د داجب سے داسل موجائے۔ اُس کی نظریں تمام فطرت اُسی اعلیٰ دات ہک بہو سنجنے کی کوشش کررہی ہے۔ اِس خیال کو کرج کیہ زمین برہ السان کے لئے ہے اُس نے ترک کر دیا ہے۔ میوانات اور نبانات بھی انسانوں کی طرح اپنے لئے اور خدا کے لئے ہیں جہانج السان کو اُن کے ساتھ من انابر او کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اب وہ ابنی جبانی ما جوں کو موف استد خرد کو گان کے ساتھ من انابر او کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اب وہ ابنی جبانی ما جوں کو موف استد خرد کو گان کے حوالے چیزوں تک محدود کر دیتا ہے۔ وہ بختہ میلوں کو ترجع دیتا ہے جن کے بچوں کو دہ زمین کے حوالے کرتا ہے۔ وہ بہت امتیا طرک ساتھ اُس سے بچتا ہے کہ اُس کی ہوس کے سب سے کوئی نوع موجود دات یا لئل فنا ہو جائے۔ اُنھا کی خردرت کے دفت دہ حیوانی غذا اختیا رکرتا ہے لئی اُن موجود دات یا لئل فنا ہو جائے۔ اُنھا کی کوشش کرتا ہے۔ جبل مول پر وہ عمل کرتا ہے۔ وہ یہ بیس می وہ حی الامکان نوع کے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبل مول پر وہ عمل کرتا ہے۔ وہ یہ بیس می کو آن اُنھی نا جا ہے جبنا جینے جبنا جینے کے لئے کا نی مولیکن سوئے کے لئے 'ناکا نی ۔

یاں کمائس کے جم اورزین کے تعلق کا ذکرہے لیکن آسمان کے اورائس کے درمیان عقل حیانی کا رابطہ ہے اور اس کے درمیان کی طرح وہ اپنے احول کوفائدہ بہنیا نے اور عفت کی زندگی لیمرکرنے کی کوشش کرتا ہے خبائی وہ ورخوں کی برداخت کرتا ہے اور حیوانوں کی حفاظت اکدائس کا خبر برہ رشک حنب موجائے ۔ وہ اپنے حم اور اپنے بہاس کو نمایت پاک صاف رکھتا ہے اور اپنی تمام حرکات کو احرام سادی کی حرکات کی طرح ہم "منگ منانے کی کوشش کرتا ہے۔

اس طرح وہ تبدر بج یہ قابلیت مامل کرنا ہے کدا بنے نفس کو آسمان اور زمین سے بالاعفل معض کک ملبند کرے ۔ یہ وجد کی حالت ہے جوخیا لی نفظ اور نفتور میں نہ کھی سماسکی ہے اور نہ اُن کے ذرایعہ سے فلا ہر موسکی ہے ۔

## ابن درشد

الووليد ومراين احراين محرّابين رسند ( معصمه معدد ) كي ولادت ترااعيس ميا قرطبہ قاضیوں کے خابدان میں ہوئی - دہیں اُس نے اُس زانہ کے نصابِ علیم میں کھیل جال کی ۔ کما جاتا ہے کہ تنصابی میں ابن طبیل نے آسے شا ہزادہ الدِ بعقوب یوسٹ کے سامنے میں کیا۔ اِس واقعہ کی خربیں دمشرتی روایات کے )محصوص الدار میں بیونی ہے اینی التدائی رسمی سوالوں کے بعد الراد ؟ في أس سے برجيا السفيوں كاخيال آسان كى سنبت كيا ہے يہ قديم سے يا مادت ؟ ابن رسد سن خرم واحتیاط کی دا و سے کیا مجھے فلسفہ سے تعف نسیں ہے ۔ تب تنامزاد و ابن طعیل سے اس موصوع يرُّنَفَنگُوكُرًا را اورابن رشدكويه ديجنكرينات جرت موني كه وه (شامرًا ده) ارسطوا اغلاطون اور اسلام کے علمائے دین اور فلاسفہ کے خیالات سے واقفیت رکھتا ہے۔ اب ابن رہندنے مجمی مهرسکوت کوتوژا اورعالی مرتبه مرتبی کی نوشنو دی عامل کی -اُس کی تسمت کافیصل مرکبیا - آسے ب سپر دموا که وه ارسطو کی انسی شرح تکیمسی اس سے بیلے کسی نے بہتر نگی اکرنبی نوع انسان اس كے ساتىدسانتە دە قامنى اورطبىي بىم تىمايىم اسساسبىلە مىس اوركىيە دن بعد قوطپەس تاصی کے درائص انجام دیتے موستے دیکتے ہیں۔الونعیوب فے جاب ملف تھا اُسے سامالی میں ایا میں حاص مقرر کرکے بلا الیکن تھوڑے ون کے بعد وہ تیرا نے ولمن میں اپنے باب اور دا دا كى طرح منصب تضاير المورموكيا بسكين اب زمايكا ربك بدل كيا تعاف فلسفيون برلعت كيما في مقى اوران كى تقانيف أك كے شعاوں كى ندر يو تى تقي - بڑھا ہے ميں ابن رشد الولوس کے عمر بدر کے Elevana (وطب کے زیاع بہ Lucena کے عمر بدر کے بالماتم أس كي و فات مراكش كے معل شامي ميں بوتى -

اس کی مد وجد ارسطو کے محدو دہتی ۔خودارسطوکی تصانیف اوراس کے متعلق کتابتن ل ال كيس أس في أن كاممنت معالعه اور حت كسايته إلى مقابل كيا - ابن رشدكي نطري أن رِيْ الْيُ كَتَالِون كَاتْرِجِيمِي كَذْرَاتِهَا حِابِ يا تَوْ بِالْكُلْ معدوم مُوكِن مِن إحن كم موت تعبس احزار بالتي ر كمي مي - وه نقادانه نظرت اور نفام كي ساته اياكام كراب- ووارسطوك اهل كلام كمعنى مکتاب بیراس کی شرح کرتا ہے کہی اصفارے اوسط مجم کی کتابوں میں اور معی تعمیل سے ضخم ملدوں میں -ایس طرح اسے تبارح کالقب عال سوائے جوڈ اسٹے کی کامیدی میں میں اس كالاستمال مواسه رايسامعلوم مواع كقلسفاسلام أسكى بدولت ارسطوكومت كرساته سميا اوراس طرح ابنا كام خم كرك رحلت كركبا - ارسطواس ك مزديك انسان اكمن اورمكم عظم ب جے خطاسے بری صیفت کی معرفت ماسل بنی سبیت اور طبیعات کے نے انحتافات سے اس بر کوئی انرینیں طریسکتا ۔ الدتباصل اوقات ارسطوکا مشار سمجینے میں لوگ علمی کرتے ہیں۔ خیا نمیرخ واگ ن داین رشدن ایبت م بایس واس فسیناور قارایی سے افد کی میں استدامی فلط محمی تقیر لیس بعدس اسے ان کے دوسرے اور بر معنی علوم موئے ۔ انم اس کا بر عقیدہ ہے کہ اگر ارسطوکے خیالات کے معنی سمجھ مائی آواعلیٰ سے اعلیٰ علم جربم النالوں کو حاصل موسکتا ہے اُن کے مطابق موگا ما دنات عالم کے ابدی واڑویں ارسطوالیی مانیدی بروسنج گیا ہے جس کے آگے ہر واز اہمن ہے۔ جولاً رسطو کے بعد میدا موے نمات دشواری اور غور فاکرکے بعداً ن تنا مج کا سنے حاربطو براسانى سينكشف موسكة تصليكن استراسبته شك اورترد يدكرني والول كى زبان مندموم كي كيونك ارسطوما فوق الانسان سي حيك بريدا كرسانة سع قدرت كالمنتاريد دكها ناسب كدنوع انسا ن عمل كل سيكس قدر قربت عال كريحتى ب - ابن رشداب اشاكوعقل نوع الساني كا على محيم محكوات مداأساكمنا عاسبات

مدرجه ذیل مطورسے معلوم مرکا کداس رشد کا ارسطو کی بدانته انتظیم کرنا اس کے تسام خیالات کو صحت کے ساتہ سیجینے کے لیے کا فی میں موا۔ اس سنیا کی منا لفت کردے کا کوئی موقعہ وہ التہ سے تنہیں دیا۔ فارا بی اور ابن اجہ سے بھی جن سے اس نے بہت کی مال کیا ہے وہ اکثر الحما ہے لیکن یا وجود اس کے سمجے مرب کے سمجے مرب کے سمجے مرب کے معنی اور شامی اور عوب متر جمول کی غلط فہمیوں سے آگے قدم نہیں بڑھا سکا بلکروہ اکر وی فہم سکندر افرود لیں کے مقابلہ میں ملحی نظر رکھنے والے تاسط بوں کی بیروی کر تا ہے۔ یا ان دونوں کے خیالات کی مخالفت کر تا ہے۔

این رسندسب سے پہلے تو ارسطوری مطق کا مقصب پرو ہے بغیاس کے انسان کو سعا دی تصیب سنیں سوتی ۔ وائے برحال افلا طون اور سقرا طاکے کا انسان اس کا عالم نہ تھا۔ انسانوں کی مسرت کے ورجے اُن کے منطقی خیالات کی نسبت سے سوتے ہیں ۔ نقا وا نہ نظرے اُس نے معلوم کر لیا کہ فرفر رابیس کی الیاغوجی ٹریا دہ اہم خیر سنیں سے لیکن رلطور نیا اور وطبیقا کا وہ منطق میں شارکر اُسے ۔ اس سے عجیب وغیب فلط ہنمیاں بید اسم تی میں ۔ طربیحرابی والمیا اور کا میں نے مدح اور ذم سے احکام قرار دیا ہے ۔ شاہوا نہ احکام کو زروشی کا وہ میں تو مدل واللہ باطل کہا ہے ۔ اسٹیج و اثنا شاگاہ ) برکسی چر کے کہ سین تو مدل حق اور کہ میں فریب و سنے واللہ باطل کہا ہے ۔ اسٹیج و اثنا شاگاہ ) برکسی چر کے کہ سین تو مدل حق اور کہ میں فریب و سنے واللہ باطل کہا ہے ۔ اسٹیج و اثنا شاگاہ ) برکسی چر کے کہ کوئی نفور شنین سے ۔ یہ کمی ورگذر کر سے کوئی اُس کے اندا ثرہ سے وہ معذور کوئی نفور شنین ہے دور کی اشا و نبیا ہے ۔ یہ کمی ورگذر کر سے کوئی سنیں جاسما جو دومروں کا اشا و نبیا ہے ۔ یہ کمی درگذر کر سے کوئی سنیں جاسما جو دومروں کا اشا و نبیا ہے ۔ یہ کمی درگذر کر سے کوئی سنیں جاسما جو دومروں کا اشا و نبیا ہے ۔ یہ کمی درگذر کر سے کوئی سنیں جاسما جو دومروں کا اشا و نبیا ہے ۔ یہ کمی درگذر کر سے کوئی سنیں جاسما جو دومروں کا اشا و نبیا ہے ۔ یہ کمی درگذر کر سے کوئی سنیں جاسما جو دومروں کا اشا و نبیا ہے ۔

اینے بیٹرووں کی طرح ابن رستدلسانی عفر مرائس مذکہ خاص طورسے زور دتیا ہم جا ن کک کہ دہ تمام زبانوں میں مشترک ہے۔ یہ مشترک عالمگر اصطلاحات اس کے نزو کی نہ صرت سر انوطیقا میں طبحہ رلیا میں مشترک ہے۔ یہ مشترک عالمگر اصطلاحات اس کے کو بھی بھی کرنا جائے۔ النبہ عام اصول کی تشتر سے کے لئے اسے مشالیس عوبی زبان اور عوبی ادب می لینا جائے کے النبہ عام اصول کی تشتر سے کے لئے اسے مشالیس عوبی زبان اور عوبی ادب می لینا جائے کہ الکن اصل چنر عمومیات میں علم عمومیات سے واقع می دسات سے خالص عملی حقیقت منطق اس کے لئے راہ کو مموار کرتی ہے کہ جا راعلم محموسات سے خالص عملی حقیقت

اکافی عادات اسیں ترتی سے بازر کتے ہیں۔ تاہم حند آ دمیوں سکے سے مفاکریں سکے اقعالی اسے کے اقعالی اسے کے دور میمکن مونا چاہئے کہ وہ حقیقت کے علم کر بہتے کہ سے بازر کتے ہیں۔ تاہم حند آ دمیوں سکے سے مفرور بیمکن مونا چاہئے کہ وہ حقیقت کے علم کر بہتے کہ میں میں بی عقاب سورج سے آنکہ الوانا ہے کیو نکہ اگر کوئی میں آس کی طرف ذریحہ سکتا تو قدرت کی کاریکے می بیکا رجائی ۔ برحکینے والی چزکا کوئی ویکینے والا اور برموج دفتے کا کوئی ویکینے والا اور برموج دفتے کا کوئی ویکینے والا اور برموج دفتے کا کوئی ویکینے دالا مونا کی جو محبت ہا رہے قلب میں ہے دہ بائل برکیار مونی اگر ہم اس کا وہل نہ مامل کرسکتے ۔ ابن بشد محبت ہا رہے قلب میں ہے دہ بائل برکیار مونی اگر ہم اس کا وہل نہ مامل کرسکتے ۔ ابن بشد کو مقدین سے کہ دوار ہت سی ہے دہ بائل برکیار مونی اگر ہم اس کا وہل نہ مامل کرسکتے ۔ ابن بشد کو مقدین ہے کہ دوار ہت سی ہے دوار ہونے کی طرح محف آئس کی خاس کر مسکتا ہے بلاحقہ بقت مطلق کو ٹو موند کران کی ماریک کی طرح محف آئس کی خاس کر مسکتا ہے بلاحقہ بقت مطلق کو ٹو موند کی مسکتا ہے بلاحقہ بقت مطلق کو ٹو موند کران کران کی ماریک کی طرح محف آئس کی خاس کران عالم ساتا تھا۔

اور صفیقت آس کے ایک ارسطوی تصانیف میں موج دہے۔ اِس نقط نظرے وہ اسلامی علادین کو حقیقت نظرا تی ہے اسیکن علادین کو حقیقت نظرا تی ہے اسیکن علادین کو حقیقت نظرا تی ہے اسیکن علادین کو حقیقت نظرا تی ہوئی ہے۔ یہ اُس بات کو ایت کر ایجا ہا ہے جواب طرح تا بت بنیں ہوگئی۔ میں اسینوزا نے بھی اتفاق کیا ہے ) لوگوں کو تعلیم و ٹیائنیں ملکہ ان کی اصلاح ہے ۔ تما بھا کا جوابا ہے کو انسانی مسرت مرف معاشرت میں فاہر موسکتی ہے استعمام منسی بلا طاعت ہے۔ ابن رشد اورائس کے بینے وون صوملا ابن سیاسی سب سے بطرا فرق یہ ہے کہ اول الذکر معاف و نیا کو افریشن کا قدیم کی کہنا ہے۔ و بیا بہیئت محم بھی قدیم اواجب اول الذکر معاف و نیا کو افریشن کا قدیم کی کہنا ہے۔ و بیا بہیئت محم بھی قدیم اواجب اول الذکر معاف مان و نیا کو افریشن کا قدیم کی کہنا ہے۔ و بیا بہیئت محم بھی قدیم اواجب اسی میں ایک اور ایک کو بیا سیکھ ہیں۔ صور محمود و کی طرح تاریک اور سے میں الی کہنا جا ہے ہیں الی کہنا جا ہے کہ میں الی کہنا جا ہے جوابات کی میں موج د میں ۔ اوی صور کا اثر قوائ فیل میں موج د میں ۔ اور صور کا اثر قوائے فیل میں الی کہنا جا ہے جوابات کی میں موج د میں ۔ اور صور کی طرح تاریک افری کہنا جا ہے جوابات کی میں ہونے اور کھرانی کو میں تا ہم اسیں الی کہنا جا ہے تعلیم و اور کھرانی اور تعدیم و میا ہیں میں موجی کیو کہ کہن کو تاریک کو اور کھرانی کو کھرانی میں موجی کے اور کھرانی کو کھرانی کو کھرانی کا کھرانی کو کھرانی کو کھرانی کو کھرانی کا کھرانی کو کھ

قوت کی طرف رجرع کرنے کا نام ہے۔ اس میں مرجیز میشد اپنے سے متعدالصورت چیز مید اگر تی ہے۔

دیمیا سکن موجو وات کے مداس موسے ہیں۔ ادی یا جو ہری صورت محص عص اور خالص صور

کے درمیا ن میں ہے ۔ جو ہری صور محمی تدریجی اختلا فات وقت اوقتل کی درمیا نی حالتین فرکساتے

میں اور آخر کا رصور کا اجرال فام ادلیٰ ادی صور توں سے لیکر وات ایز دی تک جو " ہمد" کی صورت
اولیٰ ہے ایک کمل منرل بدمنرل عارت ہے۔

آفریش کے قدیم علی کے ساتے موجودہ ترتیب کے اندوا ندرایک قدیم حرکت کا اندا مروری ہے اوراس کے لئے ایک قدیم محرک کا اگر دنیا حاد ف ہوتی تواس سے حض ایک اور حادث احبام کی دنیا برسی کو کا یا جاسک اتحا اوراس سے ایک تبری براسی طرح ابدالا بادیک برائر دنیا مکن ہوتی آواش سے ایک مکن دنیا برحس سے وہ بدا ہوئی علم لگا یاجاسک تھا۔ اوراسی طرح لا تمنا بریت کک ۔ حرف ایک واحد مواجب، قدیم امتحرک و نیا کے این سے مہیں ابن رشد کے نز دیک ایک و نیاسے علیمہ وات برحک کو کا نمات کی حرکت اور خوشنا نظام کو ہمنے آوائم رکھتی ہے اور اس سے اس کے اور بھیا شیا رہے درمیان واسط وہ عقول میں اس لئے آگے عالی والی میں الی میں اکرو کد برحرکت کے لئے آیک علیمہ و جسر حرک اور نور شام کو برحرکت کے لئے آیک علیمہ و جسر حرک اور اس کی ضرورت ہے )۔

موک ول یا خدا اورکرات سادی کی عقول کی ابست این رشد کے نز دیک خیال ہے جس میں اُسے و صدت وجود ملتی ہے۔ وات اصدی کی تنها شہو تی تورلیف یہ ہے " ایک خیال جا آپ ہی انباموضوع ہے " بین خیال وحدت بھی ہے اور وجود میں۔ بالفاظ دیگر وجو وا ور وحدت المہت اسے لمتی سنیں ہیں ملکوشل تمام عمومیات کے اِن کا وجود صرف خیال میں ہے میال سب کمیس خاص چیز وں میں سے عام عصر کا تماہے۔ یہ سے ہے کہ عمومیت " چینیت صلاحیت کے تمام انباریس کادکن جو کیکن چینیت عمومیت صرف ہا ری خیال میں موجود کو بایور کرنے کہ بالفوق وہ انبادیس موجود کو بایور کے کہ الفوق وہ انبادیس موجود کو کیا۔ بالفعل ہارے دہن میں مینی انباء کی مقاطم میں وہ وہ بی کیف و کم کے کہا طاسے برتر وجود رکھتی ہے۔

اب أكريسوال كياجائ الياخيال لئي مرف عموميات دكليات اكا دراك كرسكتا بهايا حروبات كالمي" تواس رشد كاجواب سي كد لا واسطدوه دونول مي كسي كااوراك بين كرا كيونكروه رونوں سے بالا ہے۔ خیال اللی معمد کا خالق ہے اور مع ہد کا وراک کر اسے۔ مداتمام اشار کا جوم اسب كي صورت الملي اورسب كي علت عالى ٢٠ - ده نظام عالم ٢٠٠٠ تمام متعباً دچيرو ١٠ كي مم الكي ہے ۔ فود" سمبہ ہے بوجراحس - فاہرے کاس نظریہ کے مطابق فدا کا نظم عالم س دفل و نیا اس طرح مکن بنیں بیسے لوگ عام طور پر سحیت ہیں ہم دوطرح کے وجودے و افٹ میں ایک وہ وہ ستے کہ مرد اور ایک وہ وہ ہم تحک مو اور ایک وہ جو خود خیر متحک ہوئیکن حرکت کا باعث مو ۔ اسٹیں محم اور معقول سی کھر سکتے ہیں مگر متحد ادر کمل مرف معقول وجرورو اس ۔ اوراس کے متعلق درجے سوتے ہیں یس یا کوئی مجروومد سیں ہے۔ کرات کی عفول میں عقل اول سے دور موتی ماتی میں اس کے بسیط مولے میں كمى موتى حاتى سيد - يرسب اينى ذات كاعلم ركمتى من كين أن علم من سبتيد علت العلل كا واسطه موتا ہے۔ خیانی محیم اور معقول ایک طرح سے متوازی میں ۔ او لی عقول میں ایک ایسا عقرہے وسوك اورصورت سے اسى طرح مركب ہے جيے محم استيار ، ما برے كديرسوك و مالوس معقول چنروں میں ہے یا دہ محض سنیں ہے بھر سھی ماوہ سے سنا بر کو کی شے ہے جو یہ صلاحیت کھی ب كريسى دوسرى شفى كواب اندرقبول كرك - إكرابيا ناموبا تومعتولات كى كنرت اوران كا ا دراک کرنے والی عمل کی وحدت میں سم اسکی زمید اموتی ۔

ا دومیں انعفال ہے دیکن عقل میں قبول کرنے کی صلاحیث ہے۔ اِس متوازیت اوراس کے اِرکیٹ فرق کے دکرمیں ابن رشد کا اشارہ غاص طور پرعقل انسانی کی طرف ہے۔

ابن رشد کو بدری طرح لیٹین ہے کہ روح انسانی کا نعلق صمے ہے وہ مورت کا ابنی سے ہے دواہی بات برسیت زور دیتا ہے۔ سبت می لا فائی روحوں کے موجود سونے کے نظریہ کی دو قطبی تردید کر تا ہے اور اس معاملہ میں ابن سنیا کا می لیٹ ہے۔ روح کا دع وصف اس عینیت دوقعی تردید کر تا ہے اور اس معاملہ میں ابن سنیا کا می لیٹ ہے۔ روح کا دع وصف اس عینیت ہے کھی تردید کر تا ہے اور اس معاملہ میں ابن سنیا کا می لیٹ ہے۔ دوح کے دع و و وسلی کرتی ہے۔

جان کی نفسیات تجربی کا تعلق ہے وہ انتہا کی کوشش کر تاہے کہ جالیوس وغیرہ کے مقام میں ارسطو کی تفلید کرسے ۔ لیکن " نوس" اجربر علی کی حکمیہ میں وہ اسنے اسا دسے سب گجد اختلاف رکھتا ہے حالا کہ وہ خوداس سے واقعت نہیں عقل ما دی کے جوسی نو فلا طونی خیالات سے ماخوذاک کی میں میں وہ مجیب و غرب میں۔ اسے وہ مض روح النسائی کی ایک ملاحث افرد اکسی خوداک آنوق کو کی ایت سے ایت و تابیل کی ایک ملاحث یا تو ت نہیں تحبیا نہ اوراک کی میوس معقول زندگی کا مرادف جانسا ہے ملک فرد کے مانوق کو کی ایت است میں مادی سرمدی لافالی عقل ہے مشل عقل محض یا حقل نعال کے جوما رکوافوق کی سف میں مادی سرمدی لافالی عقل ہے مشل عقل محض یا حقل نعال کے جوما رکوافوق کے نیاست میں مادی سرمدی لافالی عقل ہے دستوب کیا جاتا ہے اسی طرح ابن دستد ہے جس طرح عالم احبام میں مادہ کی طرف مشعق و جود مستوب کیا جاتا ہے اسی طرح ابن دستد نے خاسطیوں و غیرہ کی تقلید میں عالم ارواح یا عقول میں بھی مادہ کا مستعل وجود ما اسے ۔

ینائی قل ما دی سرمدی جرم بے مفروانسانی کی فطری صلاحیتوں یا قوت علم کو ابن رشد عقل معلی کمتا ہے ۔ یاسی طرح بہدا مو تی ہے اور غائب موجاتی ہے جیسے انسان بحیثیت افراد۔

لىكى عقل ما دى مرمدى ہے جيسے انسان جينت سل -

لیکن بھربھی قدر تی طور برغمل نعال اور منطق لاگر ہم مقولای ویر کے لئے یہ نام اسل کی کے لئے یہ نام اسل کی اور اسل کی اور اسل کی اور اسل کی اور اور کی روح میں عاشق ومعشوق کے اس کی اسرار جوڑے کا مقام وسل ہے۔ ان مقال میں اسم سبت فرق ہے۔

ی مرفرد انبرکی مجوعی رو مانی صلاحیت اورائس کے اوراکات کی نوعیت برسوقون ہو کہ عقل نعال کس مدیک ان اوراکات کو معقول " نباسکتی اور عقل منفعل کس مدیک انعیں اپ اندر مول کرسکتی ہے۔ اِسی سے بیسٹر حل مواج کہ سب انسان کیوں علم معقول میں مساوی درم اندر مول کرسکتی ہے۔ اِسی سے بیسٹر حل مواج کہ سب انسان کیوں علم معقول میں مساوی درم نمیس رکھتے ۔ لیکن علم معقول کی مجموعی مقدار دیا میں بہشیدا کی سی رہتی ہے اگر حبر افراد میں اس کی نقسی مدلتی رہتی ہے۔ قطرت کے اٹل قانون کے مطابق ہمیٹ کرکی فلسفی دنیا میں اتا رہتا ہو حسک دہن میں دجو دخیال بن جا آہے۔ یہ سیج ہے کہ افراد سکے خیالات زانی عنصر کے اپند ہوتے ہیں اور عمل نفعل کا جندا صدکسی قرد کو ملتا ہے وہ کغیر بذیریو آسے لیکن نوع السانی کی عقل کی حیثیت سے اس عقل میں ایڈ ک تغیروا قع منیں موسکتا مناع عمل فعال کے حرام رہے افرق تی حرک کرومیں سے ۔

ببهئت مجوی ابن رشد کا نظام تین کیدانه نظروں کے معبب سے اپنے تما مذکے تین عالمگر قرام ب کے عقائد کا مخالف ہے۔ اوّل ادی دنیا اوراس کو حرکت دسینے والی عقول کو قدیم مانیا، دوسرے دنیا کے تمام واقعات کو علت ومعلول کے سلسلہ کا با مندم مبتا ہوں کے سبب سے خرن عادت معجزو وغیرہ کی تنجائش منیں رہتی آ میسرے تمام منفر دچیزوں کوفائی کشاحیں کے سبب سے النائی افراد کی لفائے روح کا عقیدہ غائب ہو مباتا ہے۔

 صورت ادر تعالیت پر زور دے گا تو عقل خواہ سرائے نام بادشاہ سوائس کی بادشاہی ا دہ کے طفیل میں سوگی ۔ میں سوگی ۔

برحال ابن رشد کو بدیع انفار اس ایکن دنی انظرادرستمیم الرائے مکی عزور کمنا بڑے گا۔ خدداس کے لئے اُس کا نظری فلسفہ کانی تھالیکن اُس کے زمانہ اور اُس کے عبد کا نقاضا تھا کہ وُ ندسب اورفلسفہ علی کی طرف بھی توجہ کرے یہ اختصا رہے اِس کا ذکر کر سکتے ہیں۔

ابن رشداکر موقع یا کراسے زمانہ کے جامل کھرانوں اور وشمن تعلیم کا نے دین کی خراسے۔

"ابراس کے نزدیک ریاست میں زندگی کسر کر آغرکت کئی سے بہتر ہے۔ اس کی دائدگی میں علام کو دیا ہوں کہ میں اس میں بڑی خوبی تھی ) بہت ہی ہا ہیں کیسیں۔ اس کی دائے میں نندائی کی زندگی میں علام وفون کی تدوین نہیں ہوسکتی ۔ زیادہ سے زیادہ السّان ان علوم سے نعلف اندور موسکتا ہے حضیل وہ بیلے بیکہ جائے اور شاید ان میں مقور اسا اصافہ بھی کرسکتا ہے لیکن جاعت کی فلاح صفیل وہ بیلے بیکہ جائے اور شاید کی خرمت کی فلاح کے لئے سب کو کجہ نہ کچہ نہ کہ کرنا جا ہے کے عور توں کو بی مردوں کی طرح ریاست اور ساج کی خدمت کی فلاح کرنا جا ہے ۔ بیاں ابن رستد افلاطون کی ہیر دی کرتا ہے دارسلو کی سیاسیات کا گائے علم نہ تھا) دہ فارایت مقول بات کستا ہے کہ میرے عمد کی مصیب اور افلاس کا باعث یہ ہے کہ عور تیں سٹیل کے مربی مقول بات کستا ہے کہ میرے عمد کی مصیب اور افلاس کا باعث یہ ہے کہ عور تیں مشیل گھر طوبا توروں یا آرائشی گملوں کے معض حظر نفشن کے لئے یا اور قابل اعزامی باقوں کے لئے کھی جاتی ہیں باقوں کے کو اضیں ما دی اور دسنی دولت کے بیداکر نے اور اُس کی حفاظت میں جاتی ہیں بائے اس کے کہ اضیں مادی اور دسنی دولت کے بیداکر نے اور اُس کی حفاظت میں خرکے کیا جائے۔ اس کے کہ اضیں مادی اور دسنی دولت کے بیداکر نے اور اُس کی حفاظت میں خرکے کہا جائے۔

علال النفلاق میں ہما رہ السفی بہت تی سے تقید ل کے اس اصول براعتراض کرتا ہے کہ کسی کام کے اجھے یا بڑے ہونے کی افلاقی سیرت کا کا اجھے یا بڑے ہونے کی افلاقی سیرت کا تعین فانون فطرت یا صول عقل کے لوا فاسے ہے۔ وہ مل جس کے کرنے کا مراحقل دیتی ہم افلاتی فیس نے کرنے کا مراحقل دیتی ہم افلاتی (سیک ) ہے۔ البتہ یہ صرور ہے کہ ہمنری عدالت ابیل انفرادی عقل بہنیں للکہ اضاعی یا مدنی عقل ہے۔

ابن رشد درب كومعي ايك مرتبك نقطه نظرت وكميتاب - أس ك اخلاقي مقد ك سبب سے دوائس کی قدرکرتاہے۔ اُس کے نزوک منب ایک قانون ہے نہ کہ کو فی عسلم۔ اس مے وہ ہینیہ اُن علمائے دین کی مخالفت کیاکڑا ہے جبجائے اس کے کرحس عقیدت کے ساتد ذہب کے سامنے سرحیکا دیں اس کے سمینے کی کوشش کرتے میں۔ وہ اام نوالی پر بیالوام لگاناہے کداکن کی بدولت فلسف کا اثر بذہب بریٹر ااوراس طرح بہت سے لوگ شک اور كفرو الحاديس مثلا موسكة عوام كوجائية كمرج كيدكها بالتذمين بياس رايمان لائس بيي حي س لیکن کسیاح ، ایاج معربی کے لئ موزوں ہے اور ان کے سامنے قصوں کھا نیوں کی سکل مِن سِنْ كِيا جا اب منالاً قَر أن مِن خداك وعروف و فتوت مِن حِرْض كي محريب اعلام تمام مغلوقات ضوصًا اسانول كى كفالت كے الله نظام دالني كا موجود مونا - اورجوانات، نبامات دغيره سي جان يونا رود فون إس خداك وجودير دلالت كرتى بي المين شان ايات من لفر كرنا عاسيه اور فرفتكما نه المازس وي اللي كي ناويل كويك على است وين جوتبوت مداك وجودك بین کرتے ہیں وہ اُن ولائل کیطرح جوسنیا اور فارالی لے ممکن اور داجب کے معنی سے کا لیتے على تنفيد كم سامة سنين على سكة - إن سب بالول سالها دا ورمشرب رندا في كوتر في موتى ب مين جاسية كداخلاق اورريات كي فاطريم طاول كي مخالفت كرين \_

البته ما ملسفیوں کو بی ہے کہ وہ کلام الی کی تغییر کریں۔ وہ اعلی صفت کی رفتی ہیں اُس کے اصلی منشار کو سجھے بہتی اور عوام کو اُس ہیں سے حرف اثنا بائے ہیں منبا اُن کی سمبر ہیں آسکے اِس طرح شامد کا ختاف ہو ہی ہے۔ ندسی اصول اور طسفہ کے مقاصد کا ختاف ہو ہی اس طرح شامد کا ختاف ہو ہی ہے۔ ندسی اصول اور طسفہ کے مقاصد کا ختاف ہو ہی اس کے آنفاق کا باعث ہے۔ اُن میں وہ لندبت ہے جوعلم وعل میں ہے۔ چونکی طسفی ندم ہی ماس کی مضوص قلم و میں اُس کا سکہ جلنے ویا ہے جا بخالسفہ میں ہے کہ وہ اُس کی صورت اور مرتز زم ہے فلسفہ ہی ہے کہ وہ اُس کی صورت اور مرتز زم ہے فلسفہ ہی ہے کہ وہ اُس کی صورت اور مرتز زم ہے فلسفہ ہی ہے کہ وہ اُس کی صورت اور مرتز زم ہے فلسفہ ہی ہے کہ وہ اُس کی صورت اور مرتز زم ہے فلسفہ ہی ہے کہ وہ اُس کی صورت اور مرتز زم ہے فلسفہ ہی ہے کہ وہ اُس کی صورت اور مرتز زم ہے فلسفہ ہی ہے کہ وہ اُس کی صورت اور مرتز زم ہے فلسفہ ہی ہے کہ وہ اُس کی صورت اور مرتز زم ہے فلسفہ ہیں۔

میرسی خیال لاندمها ندملوم موتا ہے اور کوئی مخصوص ندمیب اے کمی گوارا ند کرے گا گفت کی مخصوص ندمیب اے کمی گوارا ند کرے گا گفت کی فلم دمین فلسفہ کی فلم دمین فلسفہ کی فلم دمین فلسفہ کو ایس دوست کے میں میں میں میاب کے اس وقت کے میں میں میاب کے اس وقت کے میں میں میاب کے اس وقت کے میں میں میاب کا قابن کیا تھا اس کا غلام میں نہا ہیا ۔

------

باب مفتم عاممت

ابن خسسلدو ن

چنسوال فلسف کے معلی میں کئے توعیدالوا صدالمهدی تے این مین و جوصوفیوں کے ایک طقہ کا بانی تما جواب دینے پر مامورکیا جانچ ائس نے جواب دیاجس میں وہ ملائے مکتب کے انداز سے قدیم اورجد مدخلسفیوں کے خیالات کو دوسرا کا ہے اوراس صوفیاندراز کی حبلک دکھا کا ہے کہ تمام اسٹیا کی حقیقت خداہے ۔اس کے جوابات سے ہم حوکم معلوم کرسکتے ہیں دہ صرف انتاہے کابن بین الے دہ کتا ہیں بڑھی تھیں ج قیصر فرمدرش کے وہم وگمان میں می شیر ہمیں مسلمانوں کامغربی مترن جھوٹی چیوٹی ریاستوں میں مب کر زمانہ کے نشکیٹ فرا ز دیجیتا ہوا منرل فنا کی طرت جار ا تھا کین قبل اس کے کہ وہ بالکل معدوم موجائے اس سے ایک تعمل بیداکیا حسف کوشش کی کمندن كننوونما كاقانون مرتب كرك اوراس طرح أيك بت على السفة متدن ما فلسفة الريخ كيب والے ۔ یہ عجیب وغریب عمل ابن خلدون ہے حسکی ولادت سات میں ایک اشبیلیہ کے رہے والے خاندان میں بہمقام توانس موئی ۔ دہیں اُس نے تعلیم میں مالل کی اور اُس کے بعدایک معلم سیرحس نے کید و ن مشرق میں تحسیل علم کی تھی فلسفہ حاصل کیا۔ تمام معروث علوم كى تسيل سے قارع مونے كے بعداس كاشفل مى سركارى المازمت ادركيمي سيروسياحت رہى۔ گرمرات میں وہ نمایت عدگی سے درندگی کا ) مشاہرہ کرا رہا ۔اس تے تعلق بادشا ہوں کے بهاں دسرمعند (سکرمٹری) کی خدمات انجام دیں اور اندلس اورا فرلقہ کے کئی در باروں میں سعیر ر ا بنا نج و البيليدين ظالم برركمسي درارس ادروشق مي تمورانگ كدرارس مي تحیاتها جباس لے منتاع میں قامرہ میں وفات بانی تو وہ دنیا کامت دسیع تجربہ ماسیل كرحكاتها به

میرت کے اعتبارے شاید وہ کسی بڑے ورجد کاستی نہ قرار یائے لیکن جرب تعفی ہے اپنے معاصر مین سے کی مقرری معام کی مقرری معام کی مقرری معام کی مقرری میں معاصر میں سے کی میں دیا وہ اپنی زندگی علوم کی خدمت کے لئے وقف کر دی مواس کی مقرری میں خود لب مدی اور سمہ دانی کا ادّعا درگذر کے قابل ہے ۔

ابن طدون نے دری فلسفہ کی جان کے تعمیل کی اوراس کے چومعنی سمجھے اُن سے وہ

نظری حالت بین نفس علم سے خالی موبا ہے لیکن اسی فطرتی حالت میں اس میں بیتوت موبی یہ بات کو یا اسام کے ذریعہ سے مجھے حدا وسط دہن میں آجاتی ہے جس کے دریعہ سے وہ علم جہم نے حاصل کیا ہے۔ خسطی صوری کے اصول کے مطابق مرتب کیا جاسکتا ہے منطق سے دنیا ) ملم منس حاسل موبا لیکہ یہ بہن حاسل کے مطابق مرتب کیا جاسکتا ہے منطق سے دنیا ) ملم منس حاسل موبا لیکہ یہ بہن حرث غور و نظر کا طریعہ بناتی ہے منطق مہیں دکھاتی ہے کہ اعلاط سے بجاتی ہے ، ہارے والے ذہنی کو تیز کرتی ہے اول موبا کی محسل موبا کی ہے اول میں موب بر قدر یہ رکھتی ہے کہ اعلاط سے بجاتی ہے ، ہارے والے ذہنی کو تیز کرتی ہے اول خیال میں موب بر محت بداکرتی ہے ۔ خوالی بیاس محت بداکرتی ہے ۔ خوالی ہے ہوائی سے خاص مناسبت رکھتے موب کہ تیا ہی ہی ہوائی کھاتی اس کی حصور دالدات کی جینیت سے دو فیل کی ہوران مطن کی اور خوالی کی اسلوب کرتے میں ۔ غور و فلر کی جو ران مطن کی ا

ابن خلدون ایک شیمیره اور حمقا طصاحب نظرید را کیمیاا ور نجوم کی وه مخالفت کرتا ہے اور معقول دلائل بیان کرتا ہے فلسفیوں کی برابر ارعقلیت کے مقالم میں وہ اخواہ فدائی عقیدہ کی بیابر ارعقلیت کے مقالم میں کرتا ہے لیکن ایس براخواہ سیاسی مصالح ہے ، اکر اپنے ندم ہے کے سیدھ ساوے اسکام میں کرتا ہے لیکن ایس کے علمی خیالات پر ندیم کا اثراً سے زیادہ نہیں ہے تب او فلاطونی ارسطاط السیدی کا ہے۔ افلاطونی خیالات کی دیاست بن فیتا غور تی ۔ افلاطونی فلسفہ (بلاعجائی بریستا ندائی قات کے ) اور اس کے مشرقی بیشیرہ وں کی تاریخی تقعانیف کوہ عن صربی جن کا انزائش کے خیالات کی نستو و تما برسب کے مشرقی بیشیرہ وں کی تاریخی تقعانیف کوہ عن صربی جن کا انزائش کے خیالات کی نستو و تما برسب کے خیالات کی نستو و تما برسب کے خیالات کی نستو و تما برسب

جیروں سے بڑھکر پڑا ہے ۔ ابن خلیون اِس وعوے کے سائنہ اصابات کو و فلسفہ کی ایک نئی شاخ کی نبا ڈ الے گا

جارسط کے دم دکھان میں نتھی فلسفہ اصل میں موجودات اوراسباب وعمل کے مطابق آن کی انسو وہ ماکاعلم ہے دلین فلسفی اعلی عقول کے عالم اور ذات النی کے متعلق جو کھے بیان کرستے ہیں وہ اس احاط سے خارجے ہیں اور مشاہدہ اور داخلی فی تجربہ کے ذراجہ سے اس کی بابتہ محوظی بہت دنیا کا بہتر علم رکھتے ہیں اور مشاہدہ اور داخلی فی تجربہ کے ذراجہ سے اس کی بابتہ محوظی بہت استان کی اسباب داور داخلی فی سیال واقعات کا انبی اسباب کی طرف میں سیال واقعات کا انبی اسباب کی طرف میں اور اکرتی ہے۔ دیعنی حیں مدیک اربی واقعات استی اسباب کی طرف منسوب کئے ہاسکتے ہیں اور قوانین کے ما خت السنے ہا ہوئی موجا ہی علم اور واسنے کا جزو کہلا نے کہ سی ہے۔ اس طرح تاریخ کا خیال بھیڈیت علم کے واضح موجا ہی علم اور واسنے کا جزو کہلا نے کہ سی تی سی ہیں ہوئی سے اس کو کی تعلق نہیں ہے۔ بیمل زندگی کے اسباب کی طرف کو دائیں کی امرائی کا م سوائے و افعات کی تعیق و در اس میں مدب سے مقدم نہیا دی اصول یہ ہے کہ علت کو معلول کے مطابق مونا ترائی کا ہے۔ اس میں مدب سے مقدم نہیا دی اصول یہ ہے کہ علت کو معلول کے مطابق مونا کرنے کا ہے۔ اس میں مدب سے مقدم نہیا دی اصول یہ ہے کہ علت کو معلول کے مطابق مونا ترائی کی کے اسباب ہی کمیاں تو تو بین اور ایک طرح کے عمد تی حالات کو اللی ترائیک طرح کے عمد تی حالات کو اللی خوالے ترائیک علی اسباب ہی کمیاں تو تو بین اور ایک طرح کے عمد تی حالات کی علی اس مطابق مونا ترائیک طرح کے عمد تی حالات کو علی دی اصول یہ جو کے عمل کی حالات کو علی استان میں اور ایک طرح کے عمد تی حالات کو علیات کو علی اس مطابق میں اور ایک طرح کے عمد تی حالات کو حالات کو علی حالات کو علی حالے عمل کی حال کی حالات کو علی کو حالے عمل کی حال کی حال کے عمل کے عمل کی حال کی حال کے عمل کو حالے عمل کی حال کی حال کو حالے کو حال کو حالے کی حال کی حال کی حال کی حال کی حال کی حال کو حالے عمل کی حال کی حال کے عمل کی حال کی حا

میں ایک می طرح کے واقعات میں آتے ہیں۔

جونگہ ہوافلب ہے کہ النان کی اورجاعت کی فطرت میں امتدا و زیانہ ہے کوئی تغیر منیں موتا یا موتا ہے تو میت ہی خفیفت سا۔ اس لئے زیانہ عال کا زندہ مکمل ملا ، واقعات ماضی کی شخصین کا مبترین در بیجہ ہے جوعد ہم سے قریب ہے اور جس کو ہم خوب جانتے ہیں اس برہم ماضی کے کم جانے ہوئے واقعات کا قیاس کرتے ہیں ۔ بلگاس کی مددسے ایک حداک کا کے والے زمانہ کو بھی دیکہ مسکتے ہیں ۔ بہرحال روایات کی جانچ زیا نیمال کی کسونی برکر ناجا ہے والے زمانہ کو بھی دیکہ مسکتے ہیں ۔ بہرحال روایات کی جانچ زیا نیمال کی کسونی برکر ناجا ہے کے اور اگر اُن میں اسکون ہیں تو بھی امران کے مشکو کر دینے کے لئے کا فی ہے ۔ مامنی اورحال یا فی کے ووقطروں کی طرح ایک دو مرسے سے شابہ کر دینے کے لئے کا فی ہے ۔ مامنی اورحال یا فی کے ووقطروں کی طرح ایک دو مرسے سے شابہ ایک کی دینے کے میں اس کر دینے کے لئے کا فی ہے ۔ مامنی اورحال یا فی کے دو قطروں کی طرح ایک دو مرسے سے شابہ ایک کی میں خوالی میں میں ضروری تو بیا ہے کہ نواس ورت میں ضروری تو بیا ہی کہ والی اور میں دینے دین ورت کی میں کے دو تو دیم و دیا ہی دور ہم دوتیا ہے اور میں میں ضروری تو بیا ہے کہ نواس ورت میں کہ میں خوری کے تیا ہے کہ نواس ورت میں خوری کی بیا ہے کہ نواس ورت میں کے تو دو تو دیا ہوتے کے دو تو دیا ہوتے دیں دور کی کہ بیا ہوت کے دور تو دیں دور کی کے تا ہے کہ نواس کا تو دی کی دور کیا ہوت کے دور تو دیا ہوتھا ہے کہ نواس کا تو دور کی کے تا ہے دور کی کے تا ہوتے دی کی دور کی کے تا ہوتے دی کی دور کی کے تا ہوتھا کہ کوئی کی دور کی کے تا ہوتے دیں کی دور کی کے تا ہوتے دی کی دور کی کے تا ہوتے دیں کی دور کی کے تا ہوتے دی کی دور کی کے تا ہوتے دیں کی دور کی کے تا ہوتے کی کی دور کی کے تا ہوتے کی کے دور کی کے تا ہوتے کی کے دور کی کے تا ہوتے کی کے دور کی کے تا ہوتے کی کی کی کے دور کی کے تا ہوتے کی کی کی کی کے دور کی کے تا ہوتے کی کے دور ک

اورقوموں میں آئی معیشت کے اعتبار سے فرق سوٹا ہے رضانہ بدوس اقوام مضری نِرندگی لیسرکر نموا لوج واسے كانتكار) غروريات مع مجور موكر لوگ ارشته معرسته اور لوث اركرت مس اوراس طرح اونعيس ايك رزار كى اطاعت تبول كرا يرتى م - إس طرح أبيله كالشود فما مو تاسيدا من قيام كسي سي سبال ہے جمال تقلیم محنت اور تعاون سے اسے فلاح حامل موتی ہے لیکن اس نلاح کا انجام خلاف نطرت ارامطلی اور میش برستی ہے ساتبدامی وائی محنت سے فلاح ا موس مالی بدام و کی تعی کیکن مدن کے اعلی مدارج میں لوگ دومروں سے اسے ای مخت کراتے میں ۔ اکٹر الا تعاون کے ایک طرف و دامین غربول کی مانب سے ) غلامی اورا طاعت اوردوسری طرف سے ربینی امیروں کی جانب سے بخت گیری ا درد یا و سیدی اساج کی عموعی ) موشحالی عامل موتی ہے لیکن اس طرح تبعض انسان دوسروں کے بالمدسومات من - خردرمات مبترضي عالى من ادر معسول كى مقدارز يا دوموتى عاتى ب - مسرف امرا ورمصول اواكر نموالي ابني خلات فطرت زندكي كسيب سدام اص اورمصائب كاشكار مومات میں مسیم سیا ہانہ زندگی کی عجداب میر کلف طرزمعا شرت کا دور دور ہم تاہے۔ اس لئے لوگوں میں مرافعت كى قوت بالى نيس رمنى عصبيت يا مرب كارت تمس ك ذريع وسامتياج يا فرما نروا کی مرتبی لوگوں کو مرابط رکھتی تھی اب کم ورموجا آ ہے اور شرکے لوگوں میں مذہب کی با نبدی ا تی سنیں رتتى - اس ك مرجرا نردستكسست موك المحق ب عاس وقت ايك نئ خانه بدوس عوا في نسل ياكوني اورقوم حس میں مدن حدسے آگے منیں بڑھ گیا ہدا ورص می عصیدیت موجو دہے اُ متی سے اور کم ور سترر فوط برتی ہے۔ تب ایک نئی ریاست قائم موتی ہے جو پُرانے مدن کی باوی اور وہنی دولت

سله ابن خدد دن عرف فلاکت شده امیرون کا ذکرکر اسے اور فرد وری سینیہ جاعت اور پرسے مشروں کی مصیب کی طرف سے ا جا تا می کل ہارسد بمنی نظرے اولکل خاموشی اختیار کر تاہے ۔خوداُس کی زندگی زادہ تر حصیب نے شروں میں گذری ہے اور اپنی عرکے اِلکل آخری دور سے پیلے وہ اما ہرہ کی تعرف دورسے کہا کرتا تھا۔

تواب قیمند تصوف میں لے آئی ہے۔ بھروہی اگلاسا قصد ہو است در استوں اور شری ساجر اللہ ہی حالت ہے چومنفروطا ندانوں کی ہے ان کی ارتخ نین سے لے کر حمیہ بسلول یک کے زمانہ سیات میں ختم مرحاتی ہے۔ بیلی شل خاندانی عظمت کی بنیا دکواستو ارکرتی ہے۔ دوسری اورکہ بھی تعبیری وعنی سر وسے برقرار مکتی ہے۔ آخری است سمار کردیتی ہے ۔یہ ایک وائرہ سے صب س مرتدن گروش کراہے۔ تأكسط مبوارك نزويك اندلس، معرلي افراهية اورصقليدكي كياريوس سياليكريندريوس صدى کے این این فلدون کے نظریہ کی تائید کرتی ہے۔ اس میں تیک بنیں کی خودا بن فلدون کی الريخ بمن ايك اليف ب منعصلات كالحاطات ويكير تواسيه اكثر روايات ا دروا فعات كوايي نظریہ کے مطالب کرنے میں تا کامیابی موئی ہے لیکن اس کے مقدمہیں اکثر کرے نفسیاتی اورسیاسی منا مات سلتے میں ورمحموعی منتیت سے یہ ایک متم الشان تصنیف ہے ۔ قدما وال اومان وروما وغریم اے ان اس مسلم رکری نظرسے غورسی کیا ہے ۔ انتوں کے الیتی ارتجس حجوری میں ج أرم كيترين مؤلف كمتى متى بين يلكن ارتح كوفلسف كى نبيا ديراسون فينس فالمكيا ہے۔إس بات كي توجيك نوع انساني لے يوقديم الايام سي موج دہے ميت تقورم و انساني تمدن كا درجه عامل كياسيد إس طرح كى جاتى تقى كمرواوت كائمات طوفا لول ـ زار لول وغيره سالة اسًا ن كوست ون يك أبجرك نه ديا - به فلا ف إس كمسيحي فلسفة اريخ ا ورابس كے تغيرات كورمين براساني ملطت كافهور بااس ظهوركا دبيا جيممينا عمار ابن خلدون ببلاتحص تعاجب مان اوج کرا ورکار دلائل کے سالتہ فطری اسب باب سے انسانی فطرت کے نستو و نما کو سیمنے کی کوشش كى ملكوں كے هالات نشلًا نسل آب وموا مبدإ وارا نثيا روغيره وغيره كا هوامرّانسا ن كے نفس كى محسوس معقول ساخت برطرام اس كى تشريح كيكى سے يترزب كى دورى كروش اس نردیک مطرتی اصول برمینی سے معمال کہ ممن سے دہ سب کہ ہر مکمل نطرتی اساب کی حتی کراسے وه اس عقيده كابعي اطهاركرة الميد كمعلت ومعلول كاسلسله اكي علت العلل يرآ كرختم مو المسد - ييلسله ا بدالا با ديك ميس ماسكما - إس العام خداك وجود ير ضكم لكات مين ليكن يحكم أس ك نر ويك

حیقت میں میعنی رکھاہے کہم اس فابل بین کہ تمام استیا رکے اسباب اور اکن سکے نمایج بید مرب کا اصراب کے دوجہالت جس کا استور م مرب کا اصراب کا علم ہے۔ وہ جہالت جس کا استور م خودایک طرح کا علم ہے۔ لیکن حبال کہ مکن بوہم کو حیقی کا کمی جبیجہ کرنا جاہیے ۔ ابن فلاون اپنے خودایک طرح کا علم ہے۔ لیکن حبال کا کمی کا میں موسل کا کا حام اور کو کے ایور مرف فاص فاص ماس کی طرف اشارہ اور محض اس معلم کے عام موسل ع اور منعاج کا ذکر کرنا چاہتم ہے لیکن اسے امید ہے کہ اس کے بعدا ورلوگ بیدا مول کے جو عل لیم اور لیستی علم کے ما تر کہ کرنا چاہتم ہے کہ اس کی حقیقات کو حاری رکھیں گے اور سے مسائل کی طرف مورد مول کے۔

ابن فلدون کی امید بوری موئی لیکن عالم اسلام میں نہیں جس طرح اس کا کوئی میٹر و نہ تھا اسی طرح اسے کوئی جانشین سی نصیب نہیں سوار اہم اس کی تصافیف کا افرات تی میں دہر یا تھا۔ بیدر مویں مدی سے اکثر مسلم مربر جو بورب کے با دشا سوں اور ما مران حکمت علی کو زرج کردیا کرتے تھے وہ ہارے ملسفی کے توشیمیں تھے۔

## ٢- يخرب الورسولاملي فلسكفه

ولئن فاتح کے حصد میں آئی ہے مسجوں اور سلمانوں کی لڑا ایُوں میں جو سہا نیہ میں ہو ہُیں مقدم الذکر اکثر مور حمینوں کی دلر بائی دیچہ ہے تھے ۔ اکٹر مسجی بائکوں نے محموس اور اور کے ماہد اور کھندل کی مذہبی رحم " اوا کی منی لیکن فاتحول برعلاوہ ما وی قوائد اور محسوس لذات کے ذہبی مقد ان کی مذہبی رحم " اوا کی منی لیکن فاتحول برعلاوہ کر ان لوگوں کی نظر میں جوعم کے بیاسے تھی ایک مقد ان کہ داخریں کا میں انٹریٹر این کی دلفریں جوعم کے بیاسے تھی ایک دلفریں میں داخریں کی نظر میں جوعم کے بیاسے تھی ایک دلفریں وکٹر ان لوگوں کی نظر میں جوعم کے بیاسے تھی ایک دلفریں وکٹر ان لوگوں کی نظر میں جوعم کے بیاسے تھی ایک دلفریں وکٹر ان لوگوں کی نظر میں جو عملے کے بیاسے تھی ایک دلفریں کو انداز سے ۔

عاص کرمیع واوں سلنے اِس موقعہ پر واسطہ کا کام دیا۔ بیووی سلم وسنی مقدن کے تمام تغیرات میں شرکب سفے وال میں سے اکر شنے و بی زیان میں کتا ہیں تصنیف کیں۔ تعض لے عربی کتا ہوں کا عبرانی میں ترجمہ کیا مسلمان مصنفوں کی اکر فلسفیار نشانیف اینیں کی بدولت اٹبک یاتی ہیں۔ مید داول کے مطالعة فلسفہ کی نستو ونما کا نقط کمال موسی این معیوں (۱۳۰ تا ۱۹۰۱) کی ذات ہے جس کے زیادہ تر فارا بی اور ابن سینا کے فلسفہ سے شائر سوکرار سطو کی تصانیف اور تورات میں مطالعیت بدیا کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف تواس سے تیز بل اللی کی تا ویل کرکے اس سے فلسفہ کی تا یوں مک محدود کر دیا اور نیا اس سے فلسفہ کی تا یوں مک محدود کر دیا اور نیا سے ما ور اامور کا ما فذکلام اللی کو قرار دیا ۔

مسلم ریاستوں کے نتاب کے زمانیوں ہیں وہ اول نے علی کاموں سے ستوق ظامرکیا تھا۔ اِن کے ساتھ روا واری لکہ خاص مہرا تی برتی جاتی تی لیکن اِن ریاستوں کی تیاسی کے بعد تمدی کے ساتھ روا واری لکہ خاص مہرا تی برتی جاتی ہی میں میں مالدوں کے شدا ندسے وہ گھر ضور اِن میں معالوں کے شدا ندسے وہ گھر ضور اِن میں میں ماکہ وہاں دو تمدنوں کے درمیان واسط کا کم میں میں دور میں وداعیت کیا گیا ہے انجام دیں۔

لیکن اس سے تعین زیا دہ اسم اور وسیع الا تر ترجہ کا کا مہیا نہیں تھا طلیطلہ سے مہوں اللہ فیصلہ میں ایک عظیم الشان کوئی کرب خانہ تعاصب کی شہرت ہجئیت علمے مرکز کے نتما کی سیحہ میں ایک عظیم الشان کوئی گئی ہے۔ دہاں مہیا نیہ کے عیمائیوں کے ساتہ مخلوطا اسلام میں اور میر دی میں بحضی سے لیعنی موسلے کئے تھے ، کام کرتے تھے ۔ تمام ملکوں سے لوگ بہاں کام کرنے آئے نتی خیائی لوخا مہیا تی اور گذری سالمینس دہار موہی صدی کے تصف اقول میں کام کرنے آئے تھے ناکا گرارڈ ، در اللہ تا عمالہ اسکا صافیہ کی کام کرنے آئے گاہر ہاں در مراسلہ اور مراسلہ ا

درمیان) دہاں کام کرتے تھے۔ ہیں ان لوگوں کی حدوجد کامیجے علمین ہے۔ آن کے ترجہ کو م اس لحاظت مطابق آس کہ سکتے ہیں کہ اس سولی باعرانی (یاسیا نوی ۹) سنو کے برافط کے مقابلیس لائینی لفظ موجود ہے ۔ لیکن عام طور سے آن بس نفس صفون کا معج خاکہ سنیں ہے جو شخص عوبی سنیں جاسا آسے آن کے سجنے میں دقت موتی ہے۔ برت سے وبی لفظ جو تحبیہ انتقاکر رکمدے گئے میں اوراشخاص کے نام جرمنے کردئے گئے میں بعوت کی طرح نظر آتے ہیں۔

يى سب باتى لاطىنى زبان مى فلى فى المعنى والول كومكرمي دالف كے الو كيا كم تقيل من الله الله الله تقيل من في الم

عام طور برتر تمریکام کی رفتاراس دلیسی کی گنبت سے تھی جوعیائی صلع کام کرتے سے اور اس دلیسی کانشو و مذائمی طرح مواجیا مشرقی اور مغربی عالم اسلام میں موابقا سیلے ریاضی بہیئت، طب افلسفه فطرت نصیات کی کما اول کے اور اُن کے بعید نطق اور ما فوق الطبیعات کی کما اول کے ترجی موسے راتبدا میں مرطرح کی عجائب برستی کی کما اول کوترجے دبی تی تھی لیکن آگے مبلکرا رسطو اور اُس کے شارحوں کی کما اول کا ترجم موسے گئا۔

کندی کی تهرت زیاده ترطبیب اور بخومی کی حیثیت سے تھی۔ ابن سینا کا اتراس کی طب استے بھی۔ ابن سینا کا اتراس کی طب المجربی نعنیات اور ابن سینا کا اور اس کے علاوہ فلسفہ فطرت اور ما فوق الطبیعات کے ذریعی سے مقابلہ میں فارا بی اور ابن سینا کا است کم اثر تھا ۔ ان سب کے بعد ابن رشد کی قرصی سیس جن کی مقابلہ میں فارا بی افران الطب کی طرح مبت دن تک قائم رہی ۔

اس سوال کاجاب، کہ قرون وسطی کامسیخی لسفہ کس عداکہ مسلمانوں کا ممنون اصان ہے ہارے درمانہ سکے اوراس کے لئے بڑی ہا ہمارے درمانہ کے درکارہے جن میں سے کوئی میں نے سنیں بڑھی ہے لیکن عام بر یہ کہا بڑی خیم کما بول کا مطالعہ درکارہے جن میں سے کوئی میں نے سنیں بڑھی ہے لیکن عام بر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جوئی کما سے مسیمی مالک مغرب کے سامنے دوئے راستے کمل سکتے جا سکتا ہے کہ جوئی کتا بول کے ترجمہ سے مسیمی مالک مغرب کے سامنے دوئے راستے کمل سکتے ایک تو ارسطوکی منطق، طبیعات ادر اوق الطبیعات، حس حد کک ان دوگوں کومعلوم متی زیادہ ایک تو ارسطوکی منطق، طبیعات ادر اوق الطبیعات، حس حد تک ان دوگوں کومعلوم متی زیادہ

کمل حالت بین اگری تا بم بس دانعه کی انجیت عرف عاضی اور محرکا نتی کیونکر توری بن دن بعد کسی کی سب تصانیف کے براہ راست یو نانی زبان سے بہت بہتر ترجے کر الفرائے البقہ دو مرمی بات بہت انجم تھی عوب اور خصوصًا ابن رضد کی تصانیف سے توگوں سے زبیکی کا ارسطو کی تصانیف کو خشیقت کا اعلی خطر محبیں ۔ ابس کا یہ لازی نتیج بتما کے علم دین اور بلسفہ میں تو ایرا بری کی سلے سود کو گلیسائی عقائد بالکل ترک کر دیں خیائی اس طرح سے اسلامی فلسفہ کا اثر کلسیائی عقائد کی سولا سطی نشو و فا بر کو موالف اور کی بھوائی برا کی بیونکہ علم دین اور کی موالف اور کی بھوائی برا کی بیونکہ علم دین اور کلسفہ کا اثر کلسیائی عقائد کی سولا سطی نشو و فا بر کو موالف اور کی جائی اس کے کہ بیونکہ علم انتخاب ابنی ارتفاکی ابتدائی میں بوا تھا ہے و رسے بیاں استاک میں بی بوزئی تھا۔ اور اس کی کو تی صورت بھی نبھی ۔ اس سائے کہ سی علم النخائی اور داخل کرنے کی صدیوں سی بیں بونا فی فلسفہ کا برت بڑا عضر اسنے اندر داخل کر لیا تھا۔ اور ابنی اور داخل کرنے کی صدیوں سی بیں بونا فی فلسفہ کا برت بڑا عضر اسنے اندر داخل کر لیا تھا۔ اور ابنی اور داخل کرنے کی صدیوں سی بیں بونا فی فلسفہ کو ایک انتخابی عقائد کو اسلامی صدیوں سی بیں بونا فی فلسفہ کا برت بڑا عضر اسنے اندر داخل کر لیا تھا۔ اور ابنی اور داخل کرنے کی صدیوں سی بی بونا فی فلسفہ کے لئے بر مقابلہ عیسائیت کے تربیج و در بیج عقائد کو اسلامی کی سیر سی سادی تعلیمات برغالی ایر و سال تھا ۔

باربویں صدی میں حب قیبائی علم دین برع بوں کا اثر بڑا متروع مواہے اُس وقت
یعلم نوفلا طویی ۔ افسطینی انداز رکھٹا تھا۔ فرانسکانی داہبوں کے بیاں تیرموہی صدی میں
ہی یہ انداز باقی دا ۔ فیٹاعورتی افلاطونی رحجان کے ساتہ جواسلامی فلسفیس موج وتھا یہ دبگ
اجھی طرح نبھگیا۔ ولس اسکالٹ کے نزدیک ابن جبرد ل ایسا فاضل ہے جس کا قول سند کا
درجہ رکھٹا ہے ۔ اِس کے مقابلہ میں عالی مربہ و ومینیسی راہب البرط اور طامس سے ہجن کے
باتوں کلیسا کے آئیدہ عقیدہ کی تشکیل موئی ادر مطاطالیسیت کوکسی قدرمہ لی مورت میں
باتوں کلیسا کے آئیدہ عقیدہ کی تشکیل موئی ادر مطاطالیسیت کوکسی قدرمہ لی مورت میں
باتوں کو لیا تھا جس کے ساتہ فارا بی کے اکر خیالات گرضوصیت کے ساتہ ابن سینیا اورمو سی
ابن میون کے فلسفہ کا میل موسکتا تھا۔

تیر سویں صدی کے وسطیس ماکراس رشد کاریا وہ کہ ان تربیرس میں جاس کی اعلی سیمی تعلیم کا مرازتها ، مؤوار سوالر میں ابرط اعظم ابن رشد کی تر دیدیں علم انتقا ما ہے لیکن نیازہ

سال کے بعد المس ساکن اکوئی اس بروان ابن رشد کی تر دید کراسے ان لوگوں کا مرکروہ سیکی ساک کے بعد المس ساکن اکوئی اس بروان ابن رشد کی دارالفون برس کا رکن تھا۔ اُسے ابن رشد کے نظام فلسفہ کے سخت سے مخت شطعی تنا کے کے اختیا رکرنے میں باکسٹن اور جرح ابن رشد ابن رشد این رشد ابن رشد میں کراہے اسی طرح سیگر البرط اعظ اور مقدس امس کی تفید کرتا ہے ۔ یہ بھے ہے کہ وجی و نزیل کی اطاعت کا قرار کراہے تا ہم داس کے خیال میں اعقل اُن اب اُلوں کی تا میک کرتا ہے جبن کی تعلیم ارسطونے دی ہے را ورارسطو کے مشکل مقامات کی تر رح میں ابن رشد کی رائے کو قول کرنا جا ہے ؟ ا

برنوع اُس کی دیق عقلت علمات دین کوب ندسی به دیلا مرورانسکانی رامبون کی نخرکی برجواس کی آرمی و مینیا رامبون کی ارسلاط الیسیت برطوکر ا جائے سے وہ کلسیا کے محکمہ احتساب ( سمتند مدسوں کی ارسلاط الیسیت برطوکر ا جائے سے وہ کلسیا کے محکمہ احتساب ( سمتند مدسوں کی کہ اُس نے مقام آرو سوسی ( سائلہ اور سمالہ کے درمیان ) قید خانہ بی و خات یائی ۔ ڈانٹے نے مقام آرو سوسی ( سائلہ کی طورانہ خالات کاعلم نظام اس برشت میں و نیاوی علوم کا نما بیدہ قالوں کا ایس کے اسلامی فلسفہ کے بائیوں کو لونان ورو ما کے ملیل القدر اور دائش ترکوگوں کے برضلات اس کے اسلامی فلسفہ کے بائیوں کو لونان ورو ما کے ملیل القدر اور دائش ترکوگوں کے سائلہ اُس نے جنم کے مرآمدہ میں دیکھا تھا۔ ابن سینا اور ابن رشد بردواں اُن عالی مرتبہ ملحان سائلہ اُس نے جنم کے مرآمدہ میں دیکھا تھا۔ ابن سینا اور ابن رشد بردواں اُن عالی مرتبہ ملحان کا سائلہ میں آئیدہ نسلوں لے اُسی طرح تحیین و اُورین کا مشخی مجمل اِسے وائے کو۔

-·-·-×

